# النعمة الكبرى على العالم في مولدسيّد ولدادم على

کاسلیس اُردو ترجیدت اعتراضات کے تحقیقی جوابات اور تفصیلی حالات مُصنف کے ساتھ بنا)





شخالانسلام من عظم مدّ مرمه ام این محب شرمی شافعی فا دری رویشهیه منه فریده

ترجمه وتحقيق:

فضيلة الاستاذ مفتى الومحد المجاز احمد الله وما الارحية الفلمين





#### النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم شيالله

کاسلیس اُردوتر جمہ مع اعتراضات کے تحقیق جوابات اور تفصیلی حالات مصقف کے ساتھ بنام



"كالبغ

شخ الاسلام مفتی اعظم مکه تمرمه امام این محسب مکی شافعی قا دری تریشاندی حون ۱۹۷۳م

" ترجه و تحقیق" فضیلة الاستاذ مفتی ابو محمه داعب ازاحمد عفظ

زاوب پبلشرز

## كل ( لُحِقُو فَي مُحِفُوظَةً

: النعمة الكبرى على العالم

امام ابن حجب رمکی شافعی قا دری و الدی تصنیف ترجمه و شخقیق

مفتى ابو محسد اعب زاحر بطقة

: نجابت على تارژ بااهتمام

اشاعت اوّل: مارچ2008ء، بمطابق، رئيج الاوّل ١٣٢٩ ه

اشاعت ثاني (تحقق ييش) : وتمبر 2014ء، بمطابق رئيج الاول ١٣٣٧ ه

#### زاوسیه پبکشرز

8-C دربار مار كيث، لاهور، ياكستان

E-mail: zaviapublishers@gmail.com

Contact: 0321.9467047.0300.9467047

Ph: 042.37248657-37112954





سرزمین پنجاب میں علوم اسلامیہ کی شمع روش کرنے والی شخصیت کے نام جن کا فیضان آج بھی خورشید دبستانِ علمی ہے بعثی شاگر درشید حضرت سیدنا خصر علیہ السلام شیخ الشیوخ ، امام المعقولات ، استادالجن والانس

## محمة عبدالعزيز پر ہاروی قریش عث

ساحب كماب" نبواس"

مفتى اعجب ازاحمه

كراچى، پاكستان

Contact: 0321.2166548 aijazalqadri@hotmail.com



| صنح | عنوانات                                     | تمبرثار  |
|-----|---------------------------------------------|----------|
| 6   | عرض ناشر                                    | 1        |
| 7   | ''ترجمہ سے ترجمانی تک''مترجم کے قلم سے      | ۲        |
| 19  | " تعارف''امام ابن حجر مکی شافعی             | ٣        |
| 62  | تقديم أزمصنف                                | ع        |
| 69  | فضائل ميلا والنبي ﷺ                         | 4        |
| 76  | صحابهاور کشن و جمال ثبوی ﷺ                  | <b>y</b> |
| 80  | معجزات وخصائص رسول عظا                      | 4        |
| 84  | تذكرهٔ والدين كريمين اورنو رِحمدي كى تابشيں | ۸        |
| 87  | كمالات وعجائبات ميلا دالنبي ﷺ               | 9        |
| 101 | فضاكل درودشريف                              | <u>+</u> |
| 104 | حالات ومكاشفات آمنه                         | 11       |
| 109 | شانِ ميلا دالنبي ﷺ                          | 11       |
| 110 | میلا دالنبی ﷺ اورسعادت وایمان کی ہوائیں     | 18       |
| 111 | فيضانِ ميلا دالنبي ﷺ برعاشق صادق عامر يمنى  | الم      |
| 119 | ڏ کرآڻيات ِولادت <del>''جج</del> يے         | 13       |
| 125 | دعائے میلا دالنبی ﷺ                         | 14       |



اللہ تعالی کا بہت شکرواحسان ہے کہ اس نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں وین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جس کی بدولت آج تک لا تعداد وین کتابوں کی شاندار طباعت کا فریضہ سرانجام ویا جاچکا ہے اور آئندہ بھی پُرعزم ہیں کہ اس کا رخیر کو جاری رکھیں گے اور اُمت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بہتر سے بہتر شہ پاروں کو منتخب کر کے منصر شہود برلائیں گے۔

کتاب بنما دراصل امام ابن جحرکی رحمة الله علیه کی ایک معروف کاوش ہے جے پہلے بھی ہمارے ادارے سے سالک فضلی صاحب کے اردوتر جمہ کے ساتھ شاکع کیا جاچکا ہے لیکن اس کتاب کے مندرجات پر پچھا اہل علم حضرات کے اعتراضات سے جن کا جواب دیا جانا بھی بہت ضروری تھا لہذا ہمیں محقق عصر مفتی ابو محمد اعجازا حمد کے ترجمہ شدہ نسخہ کا علم ہوا جس میں انہوں نے ناصرف ترجمہ کیا ہے بلکہ مصنف کے تفصیلی حالات کے ساتھ ساتھ اعتراضات کے علمی جوابات بھی دیئے ہیں ،جس سے اس کتاب کی اہمیت وافادیت مزید برھ گئی ہے اس لیے ضرورت تھی کہ اس کام کوعوام الناس کے سامنے لایا جاتا لہذا ہم اسے اسے ادارے سے شاکع کرنے کا اُز سر نواجتمام کررہے ہیں۔

الله تعالی مصنف ومترجم اور ناشرومعا و نین کو دین و دنیا میں اس کی برکتوں سے مالا مال فر مائے ۔ آمین

نجابت على تارژ





میرے ربّ کریم ورجیم جل جلالہ کا بہت احسان وفضل ہے کہ اس نے مجھے قلم کی نعمت اوراس سے وابستگی نعمیب فرمائی ہے جس کی وجہ سے پچھ نہ پچھالمی اُمور منصر شہود پر آتے رہتے ہیں جو کہ میرے لیے دارین میں رضائے الہی اور رضائے رسول کا باعث ہیں، میلا وحبیب میلائش کے موضوع سے مجھے دلی تعلق ہے اس لیے میں دیگر علمی وتحقیق کتابوں سے وقت نکال کر سیرت النبی میر کا ہے اس باب پر کسی نہ کسی بزرگ کی کتاب کا ترجمہ کردیتا ہوں تا کہ عوام الناس بھی اس کتاب سے فیض یاب ہوسکیں۔

امام اجل سیدنا ابن حجر کی شافعی قادری علیه الرحمه کی شخصیت عالم اسلام میں اب کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ کے دینی شه پارے ادرعلمی تبرکات اس قدرے وسیج ونفع مند میں کہ ایک عالم اس سے اپنی تشکی کو بھار ہا ہے ، حرمین شریقین سے اُ بھرنے والا آپ کا فیضان ہمیں اُب شرق وغرب کے صحرا وک میں بھی دیکھائی دیتا ہے ، الہذاا یسے امام جلیل کی کسی بھی کتاب سے تعلق یقیناً علمی واُ خروی شاد مانی کا سبب ہوگا۔

لبندا بہت عرصة بل میں نے میلا والنبی سی پی الفی پر تالیف کروہ آپ کی کتاب فیشان بنام" النعمة الکبری علی العالم فی مولد سید ولد آدم سی الکبری علی المواج کی سال قبل کے میری ابتدائی کاوشوں میں سے ایک تھا، اسے مکتبہ علیمیہ کراچی نے آج سے کی سال قبل ایخ یہاں سے شائع کیا تھا۔

بعدازاں اس کتاب کے بالخصوص اوّلین مندرجات پراہل علم حضرات کی جانب سے اعتراضات معلوم ہوئے جن میں متازاہل قلم اشخ الحدیث محمد عبدائکیم شرف قادری علیہ 7

## مهر نعت كبرى ميل الم

الرحمه كامضمون ' محفل ميلا داورغيرمتندروايات ' سرفهرست ہے،اس مضمون ميں فاضل بيخ گرامی نے کتاب بذا کے انتساب اور بالحضوص اس کے مندرجات پر پچھ اعتراضات أَتُمَّائَ بِينِ جُوكِهِ يقِينًا آپ كےمنصب تقاضه تقا كه ابل علم قِلْم اگرخالص سنجيده انداز ميں الی علمی گرفت کریں تو بدأن كاحق ہے كيكن افسوس ہے كہنا پڑتا ہے كہ فاضل شيخ كے ان اعتراضات کو چندعامیا نفتم کے افراد نے رہ کرایسی ایسی موشکا فیاں کی۔۔اللہ کی پناہ!

للذاالي يين ضرورت تقى كه كتاب مندا كے مندر جات اوراس كے مجموعي موضوع مے متعلق کچھ کلام کیا جاتا جس میں صرف فاضل شخ علیہ الرحمہ کے اعتراضات کے جوابات ویے جاتے کیونکہ ہاقی معترضین کی اصل بھی یہی مضمون تھاور ندائن عامیانہ لوگوں کے پاس اینا چینیں\_

ہم نے اس کے پہلے ایڈیشن کے بعدیہ کتاب ایک بہت بڑے روحانی بزرگ کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے فر مایا: اگراس میں امام ابن حجر کے تفصیلی حالات بھی شامل كرديج جائيں تو ہم اسے اپنے يہال سے شائع كريں گے مجھے يہن كر بہت خوشى ہوئى للبذامحت وتلاش کے بعد ۴۸ صفحات برامام موصوف کا تذکرہ تحریکیا جس میں اعتراضات كے تركى برتركى جواب دينے كے بجائے ادب سے كام ليتے ہوئے صرف چنداہم اعتراضات کے جوایات بصورت گزارشات تحریر کیس اورمسودہ کمپوز کروا کران چلیل القدر روحانی شخصیت کے سامنے پیش کیالیکن آج تک اس کی طباعت نہ ہوسکی شایداس بات کوبھی آج ٢ سال تو ہو چکے ہیں۔ویسے بھی اعتراضات کا سامنا کرنا ادرخودکو کسی اورمصنف کے حوالے سے پیش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، امام ابن حجر کی سے میراکوئی نسبی تعلق نہیں کہ جس کا قرض میں اوا کررہا ہوں اور ان کی طرح میرے لیے بھی اس کتاب ہے جان چھڑا نا نہایت آسان تھا کہ بھائی اس کتاب پر بہت اعتراضات ہیں لبندا میں نہتواس

کاتر جمہ کروں اور اگر کردیا ہے تو یہ کہدوں کہ آئندہ نہیں ہوگا چہ جائیکہ میں ترجمہ کے بعد
اس پر کئے گئے اعتراضات کوجانچوں مخطوطات کی تلاش کروں اور پھر طباعت کے لیے
پریشان رہوں لیکن میں نے بیسب اس لیے بھی کیا کہ امام ابن حجر کی کا امت مسلمہ پر ایک
مجموعی قرض بہر حال باقی تھا۔۔ہ اور رہے گا۔۔۔وہ ہے علم کی تروی واشاعت اور
محدثین وفقہا کی تربیت ۔۔۔کہ آپ ہی کے شاگر دوں نے بعد از اں ہند جیسے ملک میں
باخصوص حدیث وتفییر کی شمعیں روش کیں جن کی وجہ سے بعد میں بیعلم ہم ایسے لوگوں تک
بہنچا۔اللہ تعالی امام موصوف کی تربت کواسینے انوار سے معمور فرمائے۔

بہرکیف ہم نے بیکام تیار کررکھا تھا کہ حال ہی میں مکتبہ زوابیہ سے مہتم محترم جناب نجابت علی تارڑ سے ملاقات ہوئی جواس سے قبل میری کتاب 'سیدناامام علی رضا'' شائع کرکے لائے تھے انہوں نے اس کتاب کی بابت بھی میرے کام کا پڑھ رکھا تھا لہٰذا انہوں نے اشے بخوشی قبول کیا۔

اللہ تعالی انہیں مزید ہمت وتو فیق بخشے تا کہ وہ اس طرح دین اسلام کی ترویج واشاعت پر کمر بستہ رہ کر خالفین اسلام کا مقابلہ کرتے رہیں کہ اس پُرفتن دور میں نہایت ضرورت ہے کہ کمتبول کے مالکان ایسے ہوں جن کے دل میں تجارت سے بڑھ کر خدمت اسلام کرنے کا جذبہ موجزن ہوتا کہ بہت ساوہ علمی سرماییہ جواہل قلم کے یہاں پڑے پڑے برباد ہور ہاہے وہ ضائع ہونے سے فی رہے ۔الحمد للہ! زوایہ پبلیشر زبھی اس جذبے کے برباد ہور ہاہے وہ ضائع ہونے سے فی رہے ۔الحمد للہ! زوایہ پبلیشر زبھی اس جذبے کے ہمکنار فرم نظر آر ہاہے وعاہے اللہ تعالی انہیں شادوآ بادر کھے اور دارین میں سرخروئی سے ہمکنار فرمائے۔آبین

Contact: 0321.2166548 aijazalqadri@hotmail.com



# النَّعْمَةُ الْكُبْرَى عَلَى الْعَالَمِ

في مَوْلِدِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ

لِلإِمَامِ الْعَالَمِ الْعَلَّمَةِ شَهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بِنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِي الشَّافَعِي رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَىَ ١٤٩٤ هـ .. [١٤٩٤ م.] - ١٧٩ هـ .. [٢٥١ م.]

كِتَابُ جَوَاهِرِ الْبِحَارِ لِلنَّبْهَانِي

ٱلْحَقَائِقُ

فِي قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست مكتبة الحقيقة



يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ٥٧ استانبول-تركيا هجري شمسي ميلادي ميلادي المحري شمسي ميلادي ١٤٢٤ ١٣٨١ ٢٠٠٣

مى اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها الى لعة اعرى فنه من الله الاجر الجريل ومنا الشكر اجميل وكدلث جميع كتبنا كل مسمم مأدون بطبعها يشرط جودة الورق والتصحيح

الحاحس الطرت أمايور فاعلموا بااخوالى الط مون رحكم الله وإياناأن تهركرهذات أفكانما انفقح والرحيف وقاا إميرالموسس عربن الحضاب ربالله منرمن انفق د رهاعلى قراة مويدالبني هلي الاعليه ولم فقداحي المسلام وقالع تمان بن عنان رضي الله



## العت كبرى والم

بالغرجى الجديقة الأي خلق عنل الوشاط وجديصل الله عليه ولم لي لعدُجا كوربول من الفركوالاية واعد لائد مسا حرصل الله عليه والم لاعص وان ليس فيبلة مي الوب الدولدن الأ صة الاياروالاها صوم الوب اما واما مالوب في دوكاوالاعان به فان كرفه يستر فعد عوهم من حاكذالك خال اما انت

## العت كبرى مدي الم

وصلي الله علي سببه ناعيدودني الدوصصية وسنم هنا فالخنز كاكنا سُ السَّمَاتُدُلْتُ مِبِدُو ۗ فَ بِهِ الْوَحْيُ مَهِمَ وَالرَّبِيَّةُ كُنِبُ وَفَلْ مَبِيَّةٌ وَادْبُعُ عَنْسُ لَيَّا بِالْهُ كَانَ عَلَيْهِ الْعِبْلَادَةُ والسَّلَامِ بِإِسُرادِلا بِكَتَا بِهُ بِالْسَلَّةِ اللَّهِمِ فَلْمَ مُزْلُ والعه محاها امريكتابة ليب مالدة فلما تذل فل ادعوا الله وادعوا اندمت سيجان وانذلهم الله الهت الصبع اسرتكفانذ انستصل بخاسعا لان البسعلة فابعابط بالحدللااي الننا الويلواجب مه وكلمن منالة تعليجيلوكات عليه السلام اذا يُره سابعيه قال لجيا-العهالذي بنوت تتمالعاليان واذاري سابك فآداله ديره على كل حال الدالي يكون عَلَيْ السراد العُرُ مُعَلَّقُ النَّسَلُ فَأَنْ كَلُونَ عَلِي السرافِعُط وَ- الذي بعث اي ه اظهران وبتونة صلي والعاء عليه وسلم سابعة كالسبية ليالما لادواج ومن العلام ان تعلق الحكم مشنئ بوزت بعليه الاستقاة فكار قال محدسة لباعث و تُولِ برسول قدم الرسال كل حَيْ <del>سَعَلَمْ بِاعْتَى سَعَلَمْ بِالْعَقَى سَعَاقُ بِالْعَقَ صِعْطَ</del>لِبِهِ السَّالِيَةِ عَ الجان السان افضامن البوة وهومذهب الحيورد هزال بوطلافا للفذا المأكي بإن الشعة افتهل لنعلقها بالحن فقط والسال متعلقة بالحيق ودعليه مان العسالة لاكل اعدانا وصفاما همتن في التعبير هن عبر الاعطر والاغر والكن واحد راصلي الله عليه وسلم جليضيرية لفظاا نشائية معنى اسر للبذرا سنسترك وعوالاعتدا بالمصلي عليه مُرْانِهُ الْدُاوَا مِنْبِهُ تِهِ مُعَالَى عِلْمُنَا هَا رَبَادَةَ الْسَيْرِي وَالْسَطِيرُلِيَةِ وَالْهَدَةُ و فيربنييه وان اعنبت للجذ والملابك فناها التضع والدعاعاج العي ومنون الخرهنه الاله فامه إذفرها ومناب مرمداي بلغ تتشريد تعظيم معناها واحدكتاب الده العيودرهو لواد فالامنافة للعيدفاد منافسة



ولد ولدنا المبارك محودان من الني من في النادر ولدنا المبارك محود النادر ولا المارك من النادر ولا المارك ال

هذا مولدی محاله بنمی رفتی الله تعالی تعالی الله تعالی ا

ودوديا عباد كرعلى ابن عالفاي ابن عالمان ابن عالمة الماد المسلما كالمسلمة المحلف المعلى المالية المالية

ولدولدنا المبادك محرصا بي معدالية حسون مع غروسي الإخرستلام الشاه الدسعيكا مع عبد القادر ابن حسن بالدكاند في مؤرة عرم سالتي فعت كبرى مدال مدال المدال المد

لِيْ لِلهِ الذِي مَنْ وَالْمُ الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



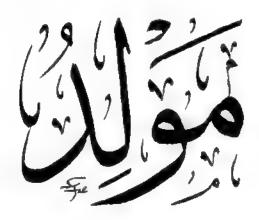

النَّى عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ ا

ت کیف اُمتُ بنِ مجرالهَتِ مِی (۹۰۹ - ۹۷۳ هـ)

قرَأَهُ وَعَلَقَ عَلَيْ الرائض الروايض الأثرى

﴿ النَّبِيعِينَ النَّالِمُ النَّالِينَ يَطْلَقِهَا النَّمْرُ والنَّانِينِينَ والنَّارِينِ







نام ونسب

شخ الاسلام ، ابوالعباس ، شهاب الدین ، احمد بن محمد بدرالدین بن محمد شس الدین بن علی نور الدین بن حجر بیتی ، مکی سعمنتی ، سعدی ، انصاری ، وائلی ، از بری ، قاوری ، چشتی ، شاذلی ، مدینی ، شافعی \_

''سلمنت' مضافات مصر میں حرم مکد کی جانب شرق میں ایک گاؤں کا نام ہے شخ ابن جمر مکد علیدالرحمہ کے آبا وَاجدا وابتداءً ابنی مقام پر آبا و تقے، اسی مناسبت ہے آپ کی نسبت میں 'وسلمنتی'' ذکر کیا جاتا ہے ، شخ موصوف کی ولاوت کے سال ہی آپ کے گھر والوں نے ''محلّہ الی البیتم'' میں رہائش اختیار کر لی تھی اور یہ واقعہ 909 ھے کا ہے، اسی سال ''محلّہ الی لبیتم'' میں رجب کے مبینے میں آپ کی ولاوت باسعاوت ہوئی۔

آپ کے نام کے ساتھ' وہلتی '' کی نسبت مذکورہ علاقد کی وجہ ہے ، بی' محلّہ الی الیہ بیم ''غربی مصرکے مضافات میں سے ہے، انتہائی مردم خیز خطرارض ہے گئی افراداس محلّہ کی نسبت ہے معروف ہیں (مثل امام نورالدین بیتی صاحب مجمع الزو کدوغیرہ)۔

آپ کے نام کے ساتھ از ہری کی نسبت'' جامعہ از ہر'' کی وجہ سے ہے کیونکہ شُخ موصوف نے اسی قدیم مادیکمی سے اِکتسابِ علم کیا تھا۔

آپ کے نام کے ساتھ ''سعدی'' کی نسبت' 'بی سعد'' کی دجہ سے جوکہ ''انصار'' سے تعلق رکھتا ہے، فتو صات کے قدیم زمانے میں اس قبیلہ کے افراد نے مصر کی جانب ہجرت 19 س

#### من العمل العمل المنظم ا

کے شاگر دامام ابو بکرسیفی نے اپنی کتاب ' نفائس الدر' مخطوط میں لکھا ہے:

میں نے شیخ این تجرکے ہاتھ سے کھی ہوئی تحریر دیکھی ہے جس میں آپ نے خود اپناس پیدائش 909 در کھا ہے۔

ولا دت كام بيندر جب المرجب ب، البينة دن كے بارے ميں معلوم نه ہوسكا۔



آپ کی کم عمر بی میں الدگرامی کا انتقال ہو گیا تھا،اس کے بعد آپ کے پر دادا نے آپ کی پر دادا نے آپ کی پر دادا نے آپ کی پر دارا کے نے آپ کی پر درش کی ،ان کی عمر مبارک 120 سال کے بعد آپ کے والد گرامی کے شیورٹ میں شیخ امام شمس الدین محمد السروی معروف ابن الی الحمائل متوفی 932 ھادر شیخ امام احمد الشناوی شاگر و خاص شیخ الاسلام الشرف المناوی علیہ الرحمہ نے آپ کی پر درش کی ۔

اس زمانہ میں ' محلّہ این آبیتم '' کے حالات میں فسادرونما ہونے لگا تو آپ کے شخ شمس الدین احمد الشناوی آپ کو ہمراہ لے کر عارف باللہ سید احمد اسیدوی علیہ الرحمہ کے علاقے 'طبطا' میں ان کے قائم کردہ مدرہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو وہاں داخل کروا دیا۔ یہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر پھھ مے مصل بعد 924 ھیں شیخ فدکور نے آپ کو تعبہ علوم وعرفان جامعہ از ہر میں داخلہ کروا دیا ۔ آپ نے مسلسل کی سالوں تک اعاظم واکا ہر علما نے کرام سے علوم وفنون میں اکتباب کیا اور ان میں مہر رہ تامہ حاصل کی اور اپنے شیوخ واسا تذہ سے درس وقد رئیں ، تالیف وتھنیف اور فن وکی کی اجازت حاصل کی۔ شیوخ واسا تذہ سے درس وقد رئیس ، تالیف وتھنیف اور فن وکی کی اجازت حاصل کی۔ ''فغائس الدر'' میں آپ کے شاگر دابو بکر بن جمرسیفی شافعی نے لکھا ہے

929 مدین شیخ این جحر کمی علیه الرحمہ کے شیوخ نے انہیں اجازت افتاء وقد ریس عطافر مائی اوراس وفت شیخ این حجر کمکی کی عمر مبارک 20 سال تقی۔ \*\* 20 کیپی

# مرئ میل کی ایست کبری میل ک

شیخ الاسلام امّام ابن جحرکی عدیه الرحمه نے کثیراعاظم دا کابرائمه گرام ہے اکساب علم وفیض کیا ہے جن کی تفصیل کتب مطولات میں درج ہے بلکہ شیخ ابن جحرکی عدیه الرحمہ نے اپنے اسا تذہ وشیوخ کے تذکرہ پر مشتمل دو کتابیں بھی کھیں ہیں:

(1) مجم وسط (2) مجم صغير

اول کا مخطوطہ دارالکتب المعرفہ میں''مجامیع'' کے شمن میں تحت الرقم 25 پر موجود ہے۔ہم یہال چند شیوخ داسا تذہ کرام کے نام اوراجمالی تعارف پیش کررہے ہیں۔

(1) شُخُ الاسلام ابويكي زكريا انصاري مصرى شافعي، التوفى 926 هـ

(2) شُخُ امام زين الدين عبدالحق بن محمد السباطي، التوني 931 هـ

(4) شيخ شهاب الصائغ الخشي، التوفي 934 هـ

(5) شُخْتُس الدين الدلجي الثافعي العثماني، الهتوني 947هـ

(6) شَخْ احد بن عبدالحق السنباطي الشافعي المصري، التوفي 950 a

(7) شيخ ايوالحسن الكرى الثافعي، التوفي 952 م

(8) شيخ الاسلام شباب الرملي الشافعي، المتونى 957 ھ

## العمت كبرى الله الله

#### 🗗 شُخ الاسلام ابو یجییٰ ذکر یا انصاری مصری شافعی بمتوفی 926ھ

آپ کا پورا نام زکریا بن محمہ بن احمہ بن زکریا ہے، اپنے زمانہ میں مصر کے عظیم محدث ونقیہ اور علاء و فقہاء کے امام واستاد تھے، آپ کی ولا دت سیح قول کے مطابق 826ھ میں ' مستیکہ'' نامی علاقے میں ہوئی جومضافات مصر میں شرقی جانب' ' ملیس'' اور' عباسیہ' کے مابین ایک جگہ کا نام ہے، کثیر اعاظم وا کا برائمہ کرام سے علم حاصل کیا، آپ کے شیوخ میں شخ الاسلام سراج اللہ بن بلقینی متوفی 868 ورامام ابن حجر عسقلانی شافع 852ھ و فیرہ اکا برائل علم وضل شامل ہیں، شخ موصوف نے جامعہ از ہر میں آپ سے و وسال تک برابر استفادہ کی اور تمام عدوم و فنون کی اجازت حاصل کی، شخ الاسلام زکریا انصاری نے آپ کواور آپ کے شخ واستاد عبد الحق السدباطی کو بیک وقت اجازت عطافر مائی۔

شیخ الاسلام زکریا انصاری علیہ الرحمہ نے 926 ھے جعرات کے دن وصال فر مایا اور آپ کو امام شافعی عدیہ الرحمہ کے مقبرہ مبارکہ کے قریب وفن کیا گیا ، ہزاروں شاگر دوں کے علاوہ علمی ذخیرہ بھی یا دگار چھوڑا، جن کی تعداد مخققین نے 89 بیان کی ہے ، ان میں سب سے معروف بخاری شریف کی شرح '' مخت الباری'' کے نام سے مطبوعہ ہے ، اسے مکتبہ الرشد ریاض نے 10 جلدوں میں شائع کیا ہے۔

#### 🙋 📆 امام زين الدين عبدالحق بن محمد السنباطي،متوني 931 🕳

آپ کا پورانام عبدالحق بن محمد بن عبدالحق ہے 842 ہے' سنباط' میں پیدا ہوئے،
مصر کے جلیل القدرعلی ویس آپ کا شار ہوتا ہے، امام بدرالدین عینی ، امام جلال الدین بلقینی
، امام ابن الہمام اورولی الدین السنباطی جیسے مش ہیر سے اکت بیم کیا ، نیز امام ابن حجر
عسقلانی ہے بھی آپ کواجازت حاصل ہے، شیخ ابن حجر کی عدیدالرحمہ نے آپ سے صحاح
سند کا درس لیا اور عدم وفنون کی اجازت حاصل کی ، 931 ھے کو مکہ کرمہ میں وفات پائی۔

## مهر نعت کبری ساز ک

#### 🔞 ﷺ مش الدين محمد السروى المعروف اين الي الحمائل، متو في 932 هـ

ان کا نام محمد السروی ہے، شیخ الاسلام الشرف المناوی کے شاگر و خاص میں ۔ ا بینے وفت کے اکابر علماء میں ان کا شار ہوتا ہے، بیشہ را فراد نے آپ کی شاگر دی کا شرف حاصل کیا، شیخ ابن جرکی علید الرحمہ نے ان کے زیر سابیا بتدائی تعلیم حاصل کی ، آپ کے والد گرامی کی وفات کے بعد انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی تقی ، شیخ کے والد گرامی اور شیخ مش الشنا دی ان کےمعروف شاگر دوں میں سے ہیں۔

#### 4 شخ شياب الصائغ ،متونى 934 هـ

ان کا نام شیخ احمد بن الصائغ کحشی ہے منقولات ومعقولات کے بےمشل علاء میں شَار کئے جاتے ہیں ،انہوں نے شیخ امین الدین ،شیخ تق الدین اشمنی ،امام شیخ الاسلام کا فیجی ے علم حاصل کیا علم طب میں آپ کی بہت شہرت تھی ، شیخ این حجر کی نے مصر میں آپ سے علم طب میں استفادہ کیا۔

#### 🗗 ﷺ مُنْس الدين الدلجي الشافعي العثماني متوفي 947هـ

آب كابورانام محد بن محد بن احد الدلجي عثاني شافعي بي " و لجر " كعلاق میں 860 ھرمیں پیدا ہوئے جو' دنیل'' کےغربی جانب مضافات مصر کا ایک علاقہ ہے،مصر وشام کے اکابرائمہ کرام ہے اکتساب علم کیا ، شیخ ابن حجر کی علیہ الرحمہ نے اٹھارہ سال کی عمر میں ان سے علم معانی و بیان ،اصول فقہ علم کلام اور منطق میں استفادہ کیا۔

#### 6 فيخ احد بن عبدالحق السنباطي الشافعي المصري،متو في 950 مد

انہوں نے اینے والد گرامی سے مخصیل علم کر کے علوم وفنون میں مہارت حاصل کی عرصہ وراز تک معجد حرام میں پڑھاتے رہے، غائبا شیخ ابن ججر کی نے ان سے مکہ کرمہ کے تی م کے دوران استفادہ کیا ،آپ نے ان سے اصول فقداور علم کلام کی چند کتابیں پڑھیں۔



#### 🗗 شيخ ابوالحن البرى الشافعي، متو في 952 هـ

ان کا نام محمد بن محمد بن عبدالرحن البکری صدیقی شافعی ہے ، جامعداز ہر کے اکابر علم سے کرام میں شار ہوتے ہیں ، شیخ الاسلام زکر یا انصاری کے قابل فخر تلافدہ میں ہے ایک ہیں ، شیخ ابن مجرکی نے جامعداز ہر میں آپ سے کئی علوم وفنون میں استفادہ کیا اور شیخ ابن مجرکی نے اختیا کی شرف کی بات ہے کہ ان کے ساتھ شیخ الاسلام زکر یا انصاری کے سامنے صحیح مسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی نیز شیخ ابن مجرکی نے 934 ھ میں اپنا پہلا جج بھی ان کے ساتھ اوا کیا۔

#### 🔞 شخ الاسلام شهاب الرملي الشافعي ،متو في 957 🕳

ان کا نام شباب الدین ابوالعبس احمد بن عمزه رطی مصری شافعی ہے، بیشخ الاسلام زکریا انصاری کے اکابرشا گردول میں سے ایک ہیں، اپنے شخ زکریا انصاری کے بعد مصر وعلائے مصرکے امام ومرجع تھے، شخ ابن حجر کل نے جامعہ از ہرمیں ان سے کی علوم وفنون میں استفادہ کیا۔

مكه تمرمه كي جانب سغراور مستعل سكونت

شخ ابن جحر کمی علیہ الرحمہ نے پہلی مرتب4 3 9ھ میں مکہ تمرمہ کی جانب حج بیت اللہ کے لئے سفراختیار کیا،اس سفر میں آپ کے استاد شخ ابوالحن البکر می بھی ہمراہ تھے فریضہ مج کی ادائیگی کے بعد آپ واپس لوٹ آئے۔

پھردوسری مرتبہ 938 ھ میں مکہ مکرمہ کا سفر اختیار فرمایا، بیسفر بھی جج بیت اللہ کے لئے تھا اور پھر تیسری مرتبہ 940 ھ میں جج کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور پھر یہی مستقل سکونت اختیار کرلی۔

بعض علمائے كرام نے لكھاہے:

مکہ تکرمہ کی جانب ججرت کا سبب بیرتھا کہ مصر کے قیام کے ووران آپ نے دوران آپ نے دوران آپ نے دوران آپ اللہ تکا باللہ العباب فی الفقہ الشافعی'' کی انتہائی نفیس وضحیم شرح بنام''بشری الکریم''لکھی تھی، لبحض شرپ ند حاسدین نے اس کا مسودہ چوری کرلیا جس کی وجہ سے آپ علیہ الرحمہ ببت عملین رہتے تھے لیکن صبر ورضا کے مقام عظیم پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ اکثر چوری کرنے والوں کے لئے معافی کی وعہ کیس مانگا کرتے تھے پھراسی واقعہ کے سبب آپ نے مکھ کرمہ کی جانب ججرت فرمائی۔

کچھسپرت نگاروں نے لکھاہے:

جامع از ہر میں قیام کے دوران متواتر مصائب وفاقد کثی کے سبب آپ نے مکہ کرمہ کی جانب ہجرت اختیار کی۔

ال وقت جامع از جركى حالت آپ خود بيان فرماتے ہيں:

اگراللہ تعالیٰ کی امدادشائل حال نہ ہوتی توبشری تقاضوں کے مطابق ان مصائب و آلام کو برداشت کرنا ناممکن تھا، ان فاقول کا حال بیرتھا کہ جامع از ہر میں چارسال ایسے گذرے جس میں سوائے ایک رات کے ہم نے گوشت کا ذا کقہ تک نہیں چکھا تھا اور اس ایک رات کا حال بھی بیرتھا کہ ایک رات کے ہم نے گوشت آر ہا ہے آپ تمام طلب و بیرٹے جا کیں بہر ہم تمام لوگ ساری رات انظار کرتے رہے ، پھر رات کے اخیر میں گوشت ہا رہ سامنے رکھا گیا تو وہ خشک و ہا تی گوشت ہا رہے ہیں ہم تمام لیک تقدیمی کھا سکے۔

بہر حال کئی ایسے مصائب وآلام تھے جنہوں نے شخ ابن جحر کی علیہ الرحمہ کومصر چھوڑنے پرمجبور کردیا، البندا آپ نے 940 ھیں گج بیت اللہ کاسفراختیار کیااور پھریبی قیام پذریہ ہوگئے ، حرم مکسیس آپ کی رہائش بازار مکہ کے قریب ''حرمیۃ'' نامی جگہ پڑھی جو کہ مجد حرام سے قریب ترجگہ تھی۔



الله تعالی نے شخ اُبن جمر کی علیہ الرحمہ کو یہ سعادت بخشی کہ انہیں اپنے گھر کے قرب وجوار میں سکونت عطافر مائی، آپ ' 34 سال' تک مکہ مکر مہ میں قیام پذیر رہے اور پھر وہیں آپ کا وصال ہوا، اس عرصے میں مکہ مکر مہ میں ندہب شافعی کے امام اور مفتی اعظم تھے، آپ کا علمات کرام دور دراز سے استفتاء وسوالات ان کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے، آپ کا جواب ان کے لئے حرف آخر کا ورجہ رکھتا تھا کیونکہ آپ کی ذات والا صفات مرجع علم وفن بکہ مرجع عماء وفقتہا تھی۔

شخ عبدالقادر عيدروس متوفى 1038 ها پنى كتاب "النور السافر عن اخبار القرن العاش" كصفحه 39 ير لكهة بين:

ابن حجر کے نام سے دوائمہ معروف ہیں ایک ام ماحمہ بن علی حجر عسقدا فی شافعی اور دوسرے شخ ابن حجر کی ہیتی ،اگر چہ دونوں علم وفن کے بلند پابیامام ہیں کیکن شخ ابن حجر کی علیہ الرحمہ کو حافظ ابن حجر عسقلا فی پر نقہ میں برتر می حاصل ہے کیونکہ علم فقہ میں شخ ابن حجر کی علیہ الرحمہ کو جومقام ومر تبہ حاصل ہے ، حافظ ابن حجر عسقلا فی کواس سے کوئی مما ثلث حاصل نہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تع لی نے شخ ابن حجر کی عدیہ الرحمہ کو عرصہ وراز تک اپنے حرم پاک کی سکونت و بر کات سے نواز اتھ اور رہ بات شخ ابن حجر عسقلا فی کو حاصل نہیں ۔ (اغ)

ندہب شافعی کے سلسلے میں بلاشید شیخ ابن ججر کمی عدید الرحمہ کے ذات والا صفات جمت ہے، امام اجل شیخ الاسلام پوسف بن اس عیل دبھانی عدید الرحمہ اپنی کتاب لا جواب ''شواہدالحق'' کے صفحہ 470 پر لکھتے ہیں:

شیخ ابن جحر کمی مذہب شافعی میں ایسے امام جلیل ہیں کہ سوائے علامہ شمس رملی کے دوسرا کوئی امام وعلامہ ان کا ہم پلیدا ورہمسر نظر نہیں آتا البتة ان دونوں کے درمیان ترجیح میں معلا میں میں معلوں کے درمیان ترجیح میں معلوں کے استعمال کا معلوں کے درمیان ترجیح میں معلوں کے درمیان ترجیح میں معلوں کے درمیان ترجیح میں معلوں کا معلوں کا معلوں کا معلوں کا معلوں کا معلوں کی معلوں کا معلوں کی معلوں کے درمیان ترجیح میں معلوں کی کہ معلوں کی معلوں کی معلوں کی معلوں کی کا معلوں کی معلوں کے معلوں کی کردوں کی معلوں کی معلوں کی معلوں کی کردوں کی معلوں کی کردوں کی معلوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں

علائے شافعیہ کا باہم اختلاف ہے (کہ ان میں کون افضل ہے) گرجس (سئے) پر دونوں کا اتفاق ہوجائے تو تمام شافعیہ کے نز دیکے علی اطلاق اس تھم پڑھل واعتقاد واجب ولازم ہوجا تا ہے تو یہ ہے مقام ومرتبہ شنخ ابن جحر کلی کا فد ہب شافعی میں ۔۔۔اور یہ اتنا واضح ہے کہ کوئی شخص اس کا اٹکارٹہیں کرسکتا۔ (الح)

الغرض شیخ ابن جحر کی عدیہ الرحمہ نے قریباً 34 سال تک مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تفلیماً میں فدہب شافعی کی مسنداف و وقد رئیس کورونق بخشی ، متاخرین شافعی ایمیہ میں آپ کا درجہ انتہائی بلندو بالا ہے ،اس لئے آج بھی مکہ مکرمہ میں شیخ ابن جحر کی علیہ الرحمہ کے اقوال اہل انصاف علائے کرام کے لئے ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ بہت سے مختلف فیہ مسائل میں آپ کے اقوال کی بنیاد پر ہی احکامات مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ ،قبل علامہ مبائل میں آپ کے اقوال کی بنیاد پر ہی احکامات مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ ،قبل علامہ مبائی علیہ الشارہ ماتا ہے۔

و في ابن جركى كاسلسله طريقت وتصوف

حضرت بیخ الاسلام ابن جحرکی علیه الرحمه جس طرح سے شریعت وفقہ، علوم دینیہ میں امام سے ، ای طرح آپ کی ذات بابر کات طریقت وتصوف میں بھی امامت جلیلہ کے منصب پر فائز بھی ، شخ ابن جحرکی کی نسبت تصوف وطریقت کے بارے میں بھی موجود ہ عرب سوائح وسیرت نگاروں نے چشم پوٹی کی ہے، اس کی ظاہری وجہ تو بیعیاں ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کی نسبت طریقت کو بیان کرتے تو خودان کے بہت سے منصوب خاک میں مل جاتے ، اس کے نسبت طریقت کو بیان کرتے تو خودان کے بہت سے منصوب خاک میں مل جاتے ، اس کے شایدانہوں نے اس واضح و تا بندہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی لیکن حق ہمیشہ ظاہر ہوگر رہتا ہے۔

نیخ ابن جرکی علیہ الرحمہ دراصل قادری، چشتی ، مدینی، شاذ لی، نسبت طریقت و تصوف کے حامل شخصہ آپ غالبًا عالم اسلام کی وہ واحد شخصیت میں جنہوں نے اپنے ہی شاگر د بھوف کے حامل میں میں گرد

کے ہاتھوں بیعت کی اورخود کواپیے شاگر ورشید کا شاگر د کہنے میں فخر محسوں کرتے تھے۔
اس اجمال کی تفصیل کچھ یول ہے کہ شخ ابن جحر کی علیہ الرحمہ اپنے شاگر دہلیل شخ الاسلام علی بن حسام الدین متق قاوری چشق شاذ کی متونی ۹۷۵ ھے سے مرید متھا ورانہی سے آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا ، یہاں مزید گفتگو سے قبل ہم شخ علی متق کے مشائخ تصوف کا اجمالاً تذکرہ پیش کررہے ہیں۔

شخ على بن صام الدين متق "صاحب كنز العمال" نے سب سے پہيد كمنى ميں اپنے والد كرا مى عبد الملك بن قاضى ف كے كہنے پرشخ بهاء الدين گجراتى المعروف شخ باجن شرہ چشتى كورست اقدس پر بیعت كى اور "سلسلہ چشتية" ميں واقل ہوئ ،اس وقت آپ كى عمر آنھ سال تھى اور اس وقت شخ بهاء الدين گجراتى بر بان پور ميں قيام فرما تھے، پھر كي عمر آنھ سال تھى اور اس وقت شخ عبدالحكيم ابن بے جن شاہ ہے" سلسلہ چشتية" كاخرقہ حاصل كيا، اس كے بعد ملتان جاكر شخ حسام الدين متقى كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور غالبًا ان سے "سلسلہ قادر بية" ميں خرقہ حاصل كيا۔

اس کے بعد مکہ مرمہ میں شیخ الاسلام ذکریا انصاری کے شاگر وجلیل شیخ الاز ہرشخ ابوالحن بکری ہے''سلسلہ عالیہ قاور میرشاؤلیہ مدیدیہ'' کا خرقہ حاصل کیا نیز ای زمانے میں شیخ محمد بن محمد بن محمد سخاوی ہے بھی''سلسلہ عالیہ قادر بیشاؤلیہ'' میں خلافت واج زت حاصل کی اور''سلسلہ عالیہ مدیدیہ'' کا خرقہ شیخ ابو مدین شعیب المغر بی ہے حاصل کیا۔

اس طرح شیخ علی متقی کاسلسلہ طریقت قاور یہ چشتیہ شاذلیہ مدینیہ ہوا اور انہی سلاسل کی آپ نے شیخ ابن جمر کلی علیہ الرحمہ کواجازت وخلافت عطافر مائی۔ شیخ علی متقی اپنے مرید کائل شیخ ابن جمر کلی علیہ الرحمہ سے عمر میں ۲۴ سال بڑے تھے، شیخ علی متقی نے شیخ ابن جمر کلی سے مکہ مکر مہے ابتدائی زہ نہ قیام میں علم حدیث میں استفادہ کی لیکن بعد میں تمام عمر شیخ ابن جمر کلی عدیہ الرحمہ نے آپ کی ذات سے استفادہ فرم یا، اس بار سے میں شیخ الاسلام عبدالحق

## 🏰 نعمت کبری میزاز 🖟

محدث و ہوی عب الرحمہ کی عبارت ملاحظ فر مائنیں:

شيخ ابن حجوكه ذرٌ زمان خود أعُظم فقهاء وأعلم علمائر مكه معظمه بود در ابتدای حال اُوستاد شیخ بود اگر دَرُ معانی بعضر احادیث متوقف و متردّد شدی بشیخ گفته می فرستاده که این حدیث را به تبویب جمع البجوامع دُر كندام بناب نهاده اند بقريبه و قياس آن بمعنى آن يي مي برد و بارها خود رًا نسبت بخدمت شيخ تلميذ حقيقي مي خواند و دَر آخر مريد شُد و خو قة خلافت يو شيد .

ترجمہ: شیخ بن حجر کمی جواہیے زیانے میں مکہ مکرمہ کے بہت بڑے فقیہ وعالم تھے، وه پہلے شیخ علی متق کے استاد تھے لیکن انہیں بھی اگر کسی حدیث کے معنی میں مشکل در پیش آتی تو شیخ عی متقی ہے کی شخص کو بھیج کر یوچھ لیتے کہ آپ نے اس حدیث کو جمع الجوامع کے کس باب میں جویب کیا ہے ،ان کے بتانے بر مزید قیاس کرے صدیث کے معانی تک رسائی حاصل کر لیتے تھے، ( شیخ عی تق نے '' کنز العمال'' کے نام ہے جمع الجوامع للسوطی کی احد دیث کو ایواب کے تحت جع کیا ہے ، یہاں ای کی جانب اشارہ ہے ) شیخ ابن حجر کی نے بہت مرتبہ بطور فخر خود کوشنخ علی متق کاشا گردھیقی ثنارکیا ہے، حتی کہ عمر کے اخیر میں آپ ان کے با قاعدہ مرید ہوگئے تھے اور ان ہے''سلاسل عالیہ' ( تادربہ چشتہ شاذلیہ بدینیہ ) کاخرقہ خلافت بھی حاصل کرلیا تھا۔

(اخبارالاخهارفاری مفحه ۲۵۸ بمطبوته نور ررضو به پیشنگ تمینی، اربور)

قارئین کرام!ان عبارات وحوالہ جات ہے واضح ہو گیا کہشنخ ابن حجر کی عدیدالرحمہ نسبت قادر ریہ، چشتیہ، شاؤلیہ، مدیدیہ رکھتے تھے اور انہی نسبتوں کو چھیانے کے لئے شیخ ابن ججر كى كے سيرت نگارول نے كہيں آپ كو" جنيدى" كھ ہے اور كہيں فقط" شاذلى" اور بياس وجہ ہے کیا تا کہ لوگ بین کہنے لگیں کہ دیکھوایک وہ زبانہ تھا جب مفتی اعظم مکہ مکر مدقا وری، چتتی ہوا کرتے تھے بعنی سلاسل تصوف کے حامل اورصوفیائے کرام کے ماننے والے اور

#### العند كبرى وكالم

ایک اب کا زمانہ ہے کہ اب مکہ کرمہ میں تصوف کے خلاف علم بلند کئے جاتے ہیں۔

لیکن الحمد ملڈ ہم نے اپنے قارئین کے لئے اللہ کے فضل وکرم سے انتہائی تلاش و

بسیار کے بعد بیانمول تحقیق پیش کردی ہے، لہذا اس کی جس قدر ممکن ہو باحوالہ شہیر کی جائے

تاکہ خالفین کو ان کی عیاریوں کا سبق حاصل ہونیز اس کے سئے لاڑی ہے کہ آئندہ اپنی
تحریروں میں امام این حجر کی کے نام کے ساتھ ان نسبتوں کا استعمال بھی کیا جائے۔

# الله المراجع على المروين

شخ ابن جرکی علیہ الرحمہ نے اپنی باقیات صالحات میں کثیر اکا برواجلہ شاگر وین کا جم غفیر یا دگار چھوڑ اہے، ویسے توشخ ابن جرکی علیہ الرحمہ نے جامعہ از ہر میں ہی تدریس کی ابتداء کردی تھی لیکن آپ کی تدریسی زندگی کی حقیق معراج کہ مکرمہ میں ہوئی اور بیاللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت فضل وکرم ہے کہ قدریسی زندگی کی معراج کا سفر اس مقدس شہر سے کرایا جہاں سے اپنے پیارے حبیب مجم مصطفیٰ کی کواپنے قرب خاص کے لئے معراج کا سفر کرایا بلکہ اس مقام سے متصل جگہ سے جہاں سے سیدالانہیاء کی قاب وقوسین اوادنی کے جانب بلکہ اس مقام سے کیونکہ شخ ابن حجر کی عدیہ الرحمہ حرم مکہ میں مقام ابراہیم کے سامنے تدریس فر مائے تھے۔

ذَلِکَ فَضُلُ اللَّه يُؤتِيُهِ مَنُ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوُ الفَضُلِ الْعَظِيْم پيايک طيف کنترتھا جوراقم نے کتب بيل کھڻيں پايا، مير سے رتب کريم کی جانب سے دورانِ تحرير دل ميں ڈال ديا گيا اگر چہ به بھی بدي کا بات ہے گراپنے اسلاف کی پيروی ميں اسے لکھ ديا ہے کہ وہ بھی ایسے نکات زیب قرطاس کر دیا کرتے تھے۔

اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ 30 ﴾ ﴿ 30 ﴾

آپ سے کشر خلق خدانے اکساب علم کیا یہاں چندمش ہیر تلافدہ کے اسائے

گرای مع مختصر تعارف پیش خدمت ہے:

(1) شيخ عبدالقادر بن احمد بن على فا كهي كلي ، (ولا دت 920 هـ وفات 982 هـ)

(2) شيخ عبدالرؤف بن يحيٰ كمي شافعي الواعظ، ﴿ ولا دِتِ 930 هِ و فاتِ 984 هـ ﴾

(3) شيخ جمال البرين محمرط ہرپٹني ہندي تکي، (ولا دت 913 ھود فات 986 ھ)

(4) شيخ محمد بن احمد بن على فا كي كي حنبل، (ولادت 923 هرونوت 992 هر)

(5) شيخ احد بن قاسم العمادي تو ہري شافعي، (ولادت\_\_\_وفات 994هـ)

(7) شَيْحَ على بن سلطان محمد ملاعلى القارى كَي حْفَى ، (ولاوت \_ \_ وفات 1014 هـ)

(8) شيخ ايوبكر بن اساعيل شنواني مصري شافعي، (ولا دت 959 هـ وفات 1019 هـ)

(9) ﷺ حسام الدين على متقى حنى ہندى، (ولاوت 885 ھوفات 975 ھ

(10) شِيْخَ ايوبكر بن محمد السفيي الشافعي، (ولا وت \_ وفات قريباً 975 هـ)

(1) شيخ عبدالقادرالفاكمي بمتونى 982ه

آپ کا پورانا معبدالقا در بن احمد بن علی الفاکھی المکی ہے، ۹۲۰ دو بین پیدا ہوئے،

آپ کا پورانا معبدالقا در بن احمد بن علی الفاکھی المکی ہے، ۹۲۰ دو بین چرکی کی صحبت

کشر عمائے کرام سے اکتساب علم کیا، مکہ مرمہ میں قیام کے دوران شخ ابن حجرکی کی صحبت

بابرکت اختیار کی اور شخ ابن حجرکی سے دیگر علوم وفنون کے ساتھ ساتھ بالحضوص علم فقہ

میں کشر استفادہ کیا، اپنے استاد سے حدد رجہ عقیدت و محبت رکھتے ہتے، اس لیاان کی شان

مبار کہ کی تشہیر کیلئے'' فضائل ابن حجر بیتی ''نامی کتاب لکھی، اس کتاب کے متعدد افتاب سات

مبار کہ کی تشہیر کیلئے'' فضائل ابن حجر بیتی ''نامی کتاب لکھی، اس کتاب مفقو و ہو چکی ہے، شخ عبدالقا درفا کہی بذات خور بھی کثیر التصانیف مصنف ہتے جتی کہ اس کثر ت سے کتابیں عبدالقا درفا کہی بذات خور بھی کثیر التصانیف مصنف ہتے جتی کہ اس کثر ت سے کتابیں

## من العت كبري المالية

لكصير كه بعض لوگ انهيس امام جلال الدين سيوطى شافعى سے تشبيه و يتے نظر آتے بيں ، ان تصانيف بيس مناجح الاخلاق السنيه في مرجح الاخلاق السنيه ، شرح البدايدللغزالى اور شرح المدياج زياده معروف بيس \_

#### (2) فينخ عبدالردَ ون الواعظ،متو في 984 مد

آپ کا پورا نام عبدالرؤوف بن یجی بن عبدالرؤوف المکی الشافعی ہے،ان کے داداعبدالرؤوف المکی الشافعی ہے،ان کے داداعبدالرؤوف ''واعظ'' کے لقب سے معروف تھے ای نسبت سے آپ کوبھی ''واعظ'' کہا جانے لگا، ۹۳۰ ھیں پیدا ہوئے، معروف ائمہ کرام سے اکتساب علم کیا اور پھر مکہ مکر مد میں بیش بین ایس بین اکتساب علم کیا، شخ این جر کی کی صحبت اختابی رکر لی اور بین سے تفسیر،اصول اور علوم عربیا و بید بیس اکتساب علم کیا، شخ این جرنے آئبیں اپنی مرویات کی اجازت عطافر یا تی ،۹۸۹ ھیں وصال فر مایا۔

آپ کا پورانام جمال الدین محمد طبر البندی اور لقب " ملک المحد ثین " ب، ۱۹۳ ه بیس بیدا ہوئے ، قرآن کریم حفظ کیا اور کم عمری بیس ہی علوم وفنون میں مہارت حاصل کر لی حتی کہ علم حدیث کا گجرات میں آپ سے زیادہ کوئی عالم ماہر بلکہ پورے ہندوستان میں علم حدیث کے ماہر بن میں آپ کا نام ممتاز نظر آتا ہے، آپ کے والد نے کثیر مال و دولت بطور میراث چھوڑی تھی جس میں ہے آپ طلباء وین کی کفالت کیا کرتے تھے، مکہ مکر مدیس جی جی کھا اس کی کھا اس کی کھا اس کی کھا اس کیا کہ سے جوگی اورائی ووران شخ ابوالحن البکری، شخ ابن ججر کی اور شخ علی متی ہے اکت بعم کیا ، غالبًا یہ ۱۹۳۳ ھے کا واقعہ ہے کیونکہ اس سال شخ ابن ججر کی اور شخ ابوالحن البکری کے ساتھ رج کی اور شخ بیان آپ کو کا شوال ۲۹۸ ھے کوئر قد ایک عظیم علی کارنا مد ہے ، اس کے علاوہ دیگر تھ نیف بھی ہیں آپ کو کا شوال ۲۹۸ ھے کوئر قد رافضہ مہدویہ کے چندا فراد کے ہاتھوں جام شہادت نصیب ہوا۔

## من الله المحت كبرى المالية

#### (4) شخ محمر بن احمدالفا کھی الحسنهی ،متو فی 992 ھ

آپ کا بورا نام محمد بن احمد بن على الفائحي المكي الحسنبلي ہے، ٩٢٣ هه ميں پيدا ہوئے ، مذہب صنبلی کےمعروف ومقتذرعهاء میں شار کیے جاتے ہیں ، شیخ این حجر کلی سے مکہ سرمه میں سب سے اخیر میں اکتباب علم کرنے والوں میں شامل ہیں، کئی قابل قدر کتا ہیں تصنيف فرما ئيس ان مين ثورالا بصارشرح مختصرالا نوار، رساله في اللغة شامل مين، نهايت تخي تھے،ای لیے اکثر حالت قرض میں رہتے تھے لیکن لوگوں کی ضروریات بوری کرتے تے، آپ برحرارت کا غلبر ہتا تھا، ہندیس کئی بارتشریف لائے ، جر دی الاخری جعد کی رات ٩٩٢ هيش انقال فريايا\_

#### (5) شخ احمد بن قاسم العبادي الشافعي متوفي 994 هـ

آپ کا پورا نام احمد بن قاسم العبادی القابری الشافعی ہے، علوم عربیداورفقد شافعیہ کے ماہر تھے، شیخ ابن حجر کی ہے آپ نے دیگر علوم وفنون کے علاوہ بالحضوص عوارف المعارف الورقات للحويني كا درس ليه ،آب بھى كثير التصانيف شخصيات ميں شامل ميں \_ الأيات السينات عملي جمع الجوامع، حاشيعي شرح الورقات اورحاشيعي تخفة المحتاج را بن حجرا تکی تصانیف میں ، حج سے لوشتے ہوئے انتقال ہواا در مدینه منورہ میں وفن ہوئے۔

#### (6) شيخ عبدالكريم نهر واني قطبي حنى متونى 1014 هه

آپ كا يورا نام عبدالكريم بن محت الدين ابوعيسيٰ علاؤ الدين احدين محد النهرواني الحقی المکی ہےاور' د قطبی'' کے لقب ہے معروف ہیں ، ۹۲۱ ھیس پیدا ہوئے ، مکہ کرمہ میں ا كابرائمـ كرام سے استفادہ كيا، بهت چھوٹی عمر میں شیخ ابن حجر سے تعلیم حاصل كي ٩٨٢٠ هـ میں مصلیٰ حنفی کی ذ مہ داری بھی آپ کوتفویض کر دی گئی ، آپ نے تاریخ المدینہ قطب الدین نېږواني کااختصار بھي کيانيز بخاري شريف کي شرح بھي لکھي جوناکمل رہي۔

## من العت كبري المالية

#### (7) ﷺ ملاعلى القاري المكل الحقى متوفى 1014 هـ

آپ کا پورا نام علی بن سلطان خمر البروی القاری المکی اکتفی ہے، آپ کے سال ولاوت کا علم نہیں ہو سکا جلیل القدرائمہ کرام ہے اکتساب علم کیا اور متاخرین میں آپ کی ذات خودایک متندحوالہ ہے، علوم حدیث واوب میں ان کی آ راء کو قابل قدر گردا ناجا تا ہے، شخ ابن حجر کلی ہے مکہ مکرمہ میں کثرت ہے استفاوہ کیا اس لیے اپنی کتابوں میں جا بجا ان کے حوالے ہے عبارت واقوال نقل کرتے ہیں البت بعض جگہ پراپنے استاو شخ ابن جحر کلی ہے دلائل علمی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں نظر آتے ہیں، آپ کی تصانیف بیشار ہیں، جن میں مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصافیح ، شرح الشفاء لمقاضی عیاض وغیرہ قابل فخر کتابیں ہیں، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصافیح ، شرح الشفاء لمقاضی وقف رکھتے تھے اور نعوذ بالقد آنہیں کا فر محب المدین کر کیمین کے بارے میں انتہائی ہخت موقف رکھتے تھے اور نعوذ بالقد آنہیں کا فر صوب کے بارے میں انتہائی ہوگئے تھے جیسا کرم سے بعد میں اس موقف سے وجوع کر کے ایمان کے شوت کے قائل ہوگئے تھے جیسا کہ شرح الشفاء میں خوداس ام

#### (8) شيخ ابو بكرالشو اني الشافعي متوني 1019 هـ

آپ كالورا نام الوبكر بن اساعيل بن شهاب الدين عمر بن على الشو انى التونسى المصرى الشافعى به ٩٥٩ ه مين پيدا بوئ ، شخ ابن حجر كى سے جيمو فى عمر ميں اكتساب علم كيا اور بالخضوص تفيير و حديث ميں مهارت حاصل كى ،ان كى تصانيف ميں حاشيه المقدمة الاز جربية فى علوم العربيه، حاشيه على شرح قطرالندى وغيره معروف بيل -

#### (9) شُخ حسام الدين على متق حنى بهندى متو في 975ه

آپ کا نام علی بن حسام الدین بن عبدالملک بن قاضی خان متی شاذ لی بر ہانپوری ہے، ﷺ عبدالقادرعیدروس نے''النورالسافر'' میں آپ کو'' قرشی'' بھی لکھا ہے، ہندوستان میں آپ کو '' قرشی'' بھی لکھا ہے، ہندوستان میں آپ کو گھا

## مها نعت كبري سيالله كالها

کے شہر پر ہانپور میں ۸۸۵ھ میں پیدا ہوئے ، پھر ہجرت کرکے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور و ہیں آپ کا وصال ہوا ، اور جنت المعلیٰ میں پہاڑی (جواب نہیں ہے) کے یاس حضرت فضیل بن عماض کے قرب میں مدفون ہوئے ، شیخ ابن حجر کمی سے مکہ مکرمہ میں ابتدائی امام میں استفادہ کیا،ان کے بارے میں مزید تفصیلات ای کتاب کےعنوان'' شیخ این حجر کمی کا سدسلہ طریقت وتضوف' میں ندکورہوچکی ، ویاں مراجعت فرما کیں۔

#### (١٠) ﷺ ايوبكر بن محمر السنبي الشافعي،متو في 975 هـ

آپ کا بورا نام ابو بکرین محمدین عبدالله بن علی بن باعمرسیفی یزنی شافعی ہے، نفائس الدرر''مخطوط'' کے سرورق پر آپ کو'' جنیدی'' بھی لکھا ہے، شیخ ابو بکرسینی کے نام سے معروف ہیں،امام ابن تجرکی کے متاز تلامذہ میں آپ کا شار ہوتا ہے، ججم المولفین میں عمر رضا كى لدنے آپ كو "مؤرخ" "كھا ہے " نفائس الدرر في ترجمة ابن جر" كے نام سے شخ ابن حجر کی شافعی کے بارے میں ایک نقیس کتاب کھی ہے جس میں آپ کی تصانیف کے اسا کے گرامی کو نہایت جامعیت کے ساتھ تحریر کیا ہے،آپ کے بارے میں اس سے زیادہ تفصيلات معلوم نبيس ہوسكيس-

# شخ ابن جریمی کاعلمی خزانه

شیخ الاسلام امام این حجر کلی علیه الرحمہ کواللہ تعالی نے تقریر ویڈریس کے ساتھ ساتھ تحریر کی بےمثال قوت بھی عطافر مائی تھی ،ای لئے شیخ موصوف نے جہاں اپنی تقریر و تدریس کی برکت سے خلق خدا کو نیضیاب کرتے ہوئے ائم علم وفن تیار فرما کرامت مسلمہ کے لئے ماد گار چھوڑ ہے، و ہیں تح سری خد ہاہ کی صورت میں بھی لا جواب و بےمثال علمی خزا نہا مت مرحومہ کے لئے وراثت علمی کی صورت میں پیش کیا ، جن میں سے پھھ تصانیف کے اب صرف نام ہی منتے ہیں جبکہ بقیہ تصانف حصب چکی ہیں ، انتہائی تلاش اور بیسیوں کتب و مخطوطات

## 

کی ورق گروانی کے بعد جن تصانیف کے نام ہمیں ال سکے انہیں پیش نظر کررہے ہیں،

شايدا حيخ اسائے كتب كسى ايك كتاب ميں يجان يليس۔

(١) الاعلام بقواطع الاسلام

(٢) اتحاف أهل الاسلام بخصوصيات الصيام

(٣) الاتحاف ببيان أحكام احارة الأوقاف

(٤) أسنى المطالب في صلة الأقارب

(٥) اسعاف الإبرار في شرح مشكاة الأنوار (نفائس ش نكورنيس)

(٦) أشرف الوسائل الى فهم الشمائل

(٧) الافادة فيما جاء في المرض والعيادة

(٨) الانافة [ أو الانابة ] فيما حاء في الصدقة والضيافة

(٩) الايضاح شرح أحاديث النكاح (نقائس الدرديس اسكانام 'ارافعات' تكورب)

(١٠) الايعاب شرح العباب (ايمل)

(١١) تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج اليها مؤدّبوا الاطفال مع ذيله

(١٢) تحفة المحتاج لشرح المنهاج

(١٣) تطهير الحنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان ١٣٠

(١٤) الحوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم ﷺ

(٥١) الحيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان الله

(١٦) الدر المنضود في الصلوّة والسلام على صاحب المقام المحمود ﷺ

(٧٧) الزواجر عن اقتراف الكباثر

(۱۸) كنز الناظر في مختصر الزواجر (ناأس شنيس)

(١٩) شرح ألفية ابن مالك

(٢٠) الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ، مع ذيله معالى عدم المدينة .

### العت كبرى الله

(٢١) اصابة الأغراض في سقوط الخيار بالاعراض

(٢٢) فتح الاله بشرح مشكاة المصابيح للتبريزي

(٢٣) الفتح المبين شرح الاربعين للنووي

(٢٤) كفّ الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

(٥٢) مبلغ الارب في فضل العرب

(تفائس شرنيس) معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الائمة الأربعة

(٢٧) المنح المكية شرح الهمزية في مدح عير البرية للبوصيري ( فأس يرتيس)

(٢٨) منهاج الطالبين في مختصر المحرّر في فروع الشافعي (نَاتُن يُنْسِ)

(۲۹) منتصر الايضاح للنووي (تَنَانَ مِنْ بِينِ)

(۳۰) معجم وسط (تذكره ميوخ)

(٣١) الامداد في شرح الارشاد للمقرى (شرحٌ كبيرٌ)

(٣٢) فتح الحواد في شرح الارشاد للمقرى (شرح صغير)

(٣٣) الأربعون في الجهاد

(٣٤) الأربعون العدلية المسمّى الفضائل الكاملة لذوى الولاية العادلة

(٣٥) رسالة في القدر (ثانس برشير)

(٣٦) الانتباه لتحقيق غويص مسائل الاكراه (نفائس بين نيس)

(٣٧) ايضاح الاحكام لما تأخذه العمّال والحكّام

(١٤١) تاريخ اخوان الصفا بنبذ من أخبار الخلفاء (نفائر مينيس)

(٣٩) تحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات

(٤٠) تحفة الزوار الى قبر النبي المختار ﷺ (ظأت مِنْيس)

(٤١) التحقيق لما يشمله لفظ العتيق (نفاس مُنْمِينِ)

(٤٢) تطهير العيبة عن دنس الغيبة

**%**( 37 **)**(≫

## 

|                               | 100 ( Politico). Com , 1000                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (نفائس میں نہیں)              | (٤٣) النخب الجليلة في الخطب الجزيلة                           |
| (نفائس بیں ٹبیس)              | (\$ \$) تكفير الكبائر                                         |
|                               | (٥٤) تلخيص المحرّرمن الأراء حكم الطلاق المعلق بالابراء        |
| ذكار الأذكار                  | (٤٦) تنبيه الأخيار على معضلات وقعت في كتابي الوظائف وا        |
| : (غائس بين تبيير)            | (٤٧) تنوير البصائر والعيون بايضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون |
| (نفائس میں نبیں)              | (٤٨) حزء في العمامة النبوية                                   |
| (تفائس میں نہیں)              | (٤٩) الحق الواضح المقدر في حكم الوصية بالنصيب المقدر          |
|                               | (٥٠) قرة العين ببيان أن التبرع لايبطله الدين                  |
| بِلهِ وَمَا عَمِنِ كَاذِيلٍ ﴾ | (٥١) كشف الغين عمن ضلّ عن محاسن قرة العين ( لأكوره            |
| ة النسب                       | (٢٥) رفع الشبه والريب عن حكم الاقرار باخوة الزوجة المعروف     |
| (نفائس میں نہیں)              | (٣٣) الدرر الزاهرة في كشف بيال الآخرة                         |
| غير ولد                       | (٤٥) سوايغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من         |
| ز ح چوری ہو کی تھی)           | (٥٥) مختصر الروض في الفقه المسمّى النعيم ( يُرَكَّ باوراكيُّ  |
|                               | (٦٥) شرح مختصر الروض في الفقة (مني بشرى الكريم شرح اليم)      |
|                               | (٥٧) شرح منحتصر أبي الحسن البكري في الفقة                     |
| (نفائس میں تبییں)             | (۵۸) شرح مقدمة بأفضل في الفقة                                 |
|                               | (٩٥) شنَّ الغارة على من أبدى تقوله في الحنَّا وعواره          |
| (نفائس میں نہیں)              | (۲۰) الفتاوي الحديثية                                         |
|                               | (٦١) الفتاوي الفقهية الكبرئ                                   |
| (نفائس میں نہیں)              | (٦٢) قواطع الاسلام في الالفاظ المكفرة                         |
| ( نَفَائَس مِينَ مِينِ        | (٦٣) فضائل الصدقة وأحكامها و أنواعها                          |
| ( نْفَانْس مِينْ نِيسِ )      | (٦٤) القول المختصر في علامات المهدى المنتظر                   |
|                               | -64 38 WA                                                     |

### مع المعت كبرئ المالية

(٦٥) معجم صغير/ ثبت ابن حجرالهتيمي (تذكرة شيرخ)

(٦٦) المناهل العذبة في اصلاح ما وهي من الكعبة

(٦٧) القول الجلي في خفض المعتلى (نَاكُر مِنْ نِينِ)

(٦٨) نصيحة الملوك

(٧٠) النعمة الكبري على العالم في مولد سيد ولد آدم

(٧١) تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الانام ﷺ ( أَنْ أُسُ يُرْتِينَ )

(٧٢) مولد النبي الله أو اختصار النعمة الكبري

(٧٣) حاشية الايضاح المسمّى منح الفتاح بكشف حقائق الايضاح للنووي

(٧٤) کنه آمراد في شرح بانت سعاد

(٧٥) المنهاج القويم شرح على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي

(٧٦) الايضاح لما جاء في الراشدين (نَوْلُس مِنْ بِير)

(۷۷) ثلاث مسائل في صفات الباري (نَالَس مُنْسِي)

(۷۸) أحوبة ابن حجرعلي اشكالات للعز بن عبد السلام (نَفانَس مُنْمِس)

﴿ نفائس الدور للشيخ أبي بكوالسيفي" مُخْطُوطٌ " مِثْلُ لَدُوره كُتْبِ ﴾

(٧٩) سعادة الدارين في صلح الاخوين

(٨٠) حمر الفضاء لمن تولى القضاء

(٨١) الصاق عوار الهوس بمن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة عن انس

(٨٢) المنهج القويم الي شرح مسائل التعليم

(٨٣) حاشية شرح الصغير على الارشاد

(٨٤) حاشية الايضاح المسمّى منح الفتاح بكشف حقائق الايضاح

(٨٥) حاشية شرح على المنهاج المسمّى طرفة الفقير بتحفة القدير (تأممل)

**-**₩ 39 )₩-

### مع أنعت كبرئ عدالي

(٨٦) حاشية العباب المسمّى كشف النقاب عن محبات العباب (الممل)

(۸۷) مختصر الارشاد (تاكمل)

(٨٨) المستعذب في حكم بيع الماء أو ساعة من قراره و تحقيق الحكم بالموجب

(٨٩) مسائل الاكراه الحسى والشرعي في الطلاق

(٩٠)كشف الغين عن أحكام الطاعون وأنه لا يدخل البلدين

(٩١) أحكام الحمام

(٩٢) در الغمامة في الطيلسان والعذبة والعمامة

(٩٣) كف ابن العفيف عن الخطاء والخطل والتحريف المسمّى الانتصار

(٩٤) مختصرشرح الهمزية كيف ترقى رقيك الانبياء

(٩٥) حسن التوسّل في آداب زيارة أفضل الرسل ﷺ

(٩٦) طرق القوائد و طرف الفرايد

(٩٧) التذكرة والتعرف في الاصلين والتصوف

(٩٨) منظومة الحرومية (ناكمل)

(٩٩) منظومة في أصول الدين

(١٠٠) شرح منظومة في أصول الدين (ناكمل)

(١٠١) مختصر تاريخ الخلفاء للسيوطي

(۱۰۲) ختم البخاري (ناممل)

(۱۰۲) ختم المنهاج

(١٠٤) شرح مختصر الاحياء المسمّى عين العلم (ناممل)

(١٠٥) شرح عقيدة لابن العراقي (تأكمل)

(١٠٦) شرح العوارف المعارف (ناكمل)



### المعالى المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق ا

(١٠٧) أحكام الامامة

(۱۰۸) شروط الوضوء

(١٠٩) رسالة في الاسراء

(١١٠) رسالة في النحلّ

(١١١) العتقا في الوقف (مخطوط ش ايس بَي مَدُور بِ)

(١١٢) العمل بالمفهوم في الوقف (مخطوط مين ايسان المؤوم)

(١١٣) بطلان الدور في مسألة السريحية (مخفوط ش اين ندور )

(١١٤) رسالة في (أحكام) الحيض

(١١٥) الايضاح والبيان لما حاء في ليلتي الرغائب والنصف من شعبان

(١١٦) الذيل على حاشيته (لابن حجر مكي) على شمائل الترمذي

(١١٧) النفحات المكية ( في علم الكلام والرد على الرافضة والشيعة )

(۱۱۸) شرح الحزب لابي الحسن البكري (تاكمل)

(١١٩) ردّ عملي من أنكر قول شيخ أبي الحسن البكري في حزبه أستغفر الله مما سوي الله

(١٢٠) مختصر الهنية السَّنية في الهيئة السُّنيَّة

(١٢١) مختصر كتاب حادم الزركشي المسمّى تحرير الخادم

نوٹ: '' نفکس الدرز' کے حوالے سے جتنے کتب کا ساء مذکور ہوئے ہیں ہیدہ ہیں جو اس کے علاوہ کہیں اور ذکر نہیں ہوئے الیکن اتا ۸۸ تک جواس کے کتب اوپر ذکر کیے گئے میں سے اساء دیگر کتب، مثلاً شذرات الذہب، الاعلام، الکواکب السائرة، النور السافر، ہدیة العارفین، کشف الطنون، مزہمة الخواطر، جمم المولفین، وغیرہ میں بھی متفرق طور پر مذکور ہیں، البت ہم نے نفائس الدر رہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے کی وض حت تح مرکر دی ہے۔

### العند كبرى وكالي المحالة

شیخ الاسلام ابن جحر کی بیتی علیہ الرحمہ کی تصانیف میں سے درج ذیل نمبروں کے مخطوطات کے عکس راتم الحروف کے پاس موجود ہیں۔

شخ ابن جرکی کے تمام عقائد دمعمولات وہی تھے جوآج بھی سواد اعظم اہل سنت وجماعت کا امتیازی وطیرہ ہے، لہذا صفحات کی تنگ وامنی کے پیش نظر مفصل کلام کرنے کے بچائے موضوع کی مناسبت سے فقط میلا والنبی اللہ کے حوالے سے آپ کی چند تصانیف کا تفصیلی تق رف پیش کررہے ہیں جس سے اہل سنت کے معمولات سے اہام موصوف کی محبت کا قدرے انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔

# امام ابن جر كى اورميلا دالني الله

امام حرم کی بمفتی اعظم شافعیہ، شخ الاسلام ابن تجرکی بیتمی علیہ الرحمہ نے جہاں دیگر کئی علوم اسلامیہ کے حوالے ہے بیش قیت تصانف تحریفر ، کیں ، و بیس سیدالا نبیاء والمرسلین علیہ الصنوۃ والتسلیم کے میلا د کے بارے میں بھی جواہر کومجت وعقیدت کی لڑی میں سجا کرامت مسلمہ کے سیاضت یہ گئی گیا ، شخ ابن جحرکی علیہ الرحمہ ہے قبل بھی بیش کیا ، شخ ابن جحرکی علیہ الرحمہ ہے قبل بھی بیش کاراساطین امت واکا برین ملت اسلامیہ نے اس موضوع پر لاجواب و بے مثال تصانف تحریر فرمائی ہیں جو بلاشبہ ان کی زندگی کا بہترین و خیر ہ اور آخرت میں سرخروئی کا انمول تحفہ ہیں۔ اس طرح شخ ابن جحرکی علیہ الرحمہ نے بھی اسلاف کی روش پر چلتے ہوئے اور محبت رسول کے کوام الناس میں مزید فروغ دینے کے کے حوالہ سے درج و میل کتا ہیں تحریر فرمائیں۔

- (1) النعمة الكبري على العالم في مولد سيد ولدآدم 🐞
- (2) تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الانام ﷺ
  - (3) مولد النبي الله أو اختصار النعمة الكبرى (3)



سے کتاب شیخ ابن جرکی علیہ الرحمہ کی اپنے موضوع پرایک بے مثال مختصر و جامع تالیف ہے اس میں شیخ موصوف نے واقعی ایسے نکات بیان فرمائے ہیں جواپی مثال آپ ہیں۔

اس کتاب کا سب سے پہلانسخ استنبول ترکی کا ہے جے "مسکتبة ایشیہ ق ، هدار الشفقة ، استانبول ، تو کی" لے 9 1 1 معر بمطابح 7 1 1 و وشایانِ شان طرز پر شائع کیا ، جس کے اخیر میں شیخ ابن جحرکی عبیہ الرحمہ کے حیات انبیائے کرام میں مالسلام کے بارے میں ایک منظوم کلام کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد "حسسن المحقصد فی بارے میں ایک منظوم کلام کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد "حسسن المحقصد فی عسمال المحمول کے اس طرح کل صفحات کی تعداد 94 ہے۔

ای کے عکس کو پاکستان میں مناظر اسلام ضیاء امتد قاوری علیہ الرحمہ کے زیر اہتمام قاوری کتب خانہ تخصیل باز ارسیالکوٹ نے ''س لک فضلی'' کے ترجمہ کے ساتھ وومر شبہ شاکع کیا ہے کہلی بار 1398 ھربمطابق 1978ء لیعنی استانبول میں شائع ہونے کے ایک سال بعد اور دوسری مرشبہ 8 شعبان 1401 ھاپینی آج سے قریباً 31 سال قبل۔

اس کا ایک سلیس ترجمہ دراقم الحروف نے بھی کیا ہے، جے پہلی مرتبہ بہلغ اسلام، خلیفہ اعلی حضرت، شاہ محمد عبدالعلیم صدیق میرشی علیہ الرحمہ کے نام سے منسوب '' مکتبہ علیمیہ'' کراچی نے مولانا محمد آصف خان علیمی کے زیر اہتمام اعلی طباعت کے ساتھ رہج الاول، ۱۳۲۹ھ بمطابق ،رچ، ۲۰۰۸ء میں شائع کیا تھا اب اسی ترجمہ کا جدیدا پڈیشن، مصنف کے تفصیلی حالات کے اضافے اور اعتراضات کے جوابات کے ساتھ زوایہ پہلیشر زلا ہور کی جانب ہے محترم نجابت علی تار ڈے زیر اہتمام شائع کیا جارہا ہے۔

اس كعلاوه عربي متن كو " مكتبة الحقيقة "استانبول، تركى في 1424 م

## مهر نعت كبرى ﷺ

بمطابق 2003ء میں شائع کیا،اس کے کل صفحات کی تعداد 321 ہے،اس میں"العمة الكبرى'' كے ساتھ ساتھ'' جواہراليي ر'' ميں مذكور ہ كتاب كى جونگنيص درج ہےاہے بھى شامل كرديا كيا ہے نيز' الحقائق في قرأة مولدالنبي ﷺ''نا مي مجلّه عديه كوبھي من وعن شامل كرويا گي<u>ا ہے</u>۔

"النعمة الكبري على العالم" كاليكمخطوط شاه سعوديو نيورش سعودي عرب میں موجود ہے،اس مخطوط کے کل صفحات کی تعداد 35 ہے، بقیہ تفصیل حسب ذیل ہے: المولد النوي، كتب سنة ، 1276 هـ، 32 تر19 س،15x23 ، تحت، 3506 ،السيرة

اس مخطوط کاعکس ہمارے پاس موجود ہاں کے علاوہ ہمیں کسی دوسرے مخطوط کا سراغ نہیں ال سکا بیشخ ابن تجرکی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کا اختصار بھی کیا تھا جس کا نام "مولىد المنبى الله " ب، الى تلخيص كى ايك عربي شرح خاتم الفقهاء علامة مى كر بيتيج علامش المحدود بن شامى في الكسى جس كانام " نشو الدر وعلى مولد ابن حجر " ب اکثر علمائے کرام نے اس شرح کواصل العمة الكبرى كى شرح سمجھ ليہ جوك سكلين غلطى ہے،اس شرح کے متعددا قتر سات علامہ نبہانی نے جواہرالیجا راور جینۃ اللہ علی العالمین میں نقل کئے ہیں۔

### كابالنعمة الكبرى على العالم أورمكر ين ميلا وكارول الم

جبیا که ذرکوره بالاسطور میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ''الب عمد الکیوی علی العالم '' کے تطوط ومطبوع نسخوں کا ذکر کر دیا ہے الیکن ایسی شاندار کتا ب جوکمل اہل سنت کے مروجه ميلا والنبي كى تائيد كررى ہے اوراس يركم ل بيركه و لكصى ہوئى ہے مفتى اعظم مكه مكرمه يشخ الاسلام این حجر تکی علیه الرحمه کی \_ أب بیه بات تو منکرین میلا د کوکسی طور بر گوارانه به و کی ،اس

## من العن كبرى الله

لے انہیں عیاری ومکاری ہے کام لیٹا پڑا،جس کے لئے انہوں نے نہایت صفائی ہے ایک ئی۔ "المنعمة الكبرى "ایجاد كرة الى۔

اس كالممل نام انہوں نے ركھ ب "اتسمام النعمة الكبوى على بمولد سيد ولد آدم" اسے 1422 هر بمطابق 2001 وش وارالكتب العلميہ نے برا سيد ولد آدم" اسے 3422 هر بمطابق 127 م جس پر بے لگام تحقیق كى تكيف أشائى سر تز پرشائع كي ہے ،كل صفحات كى تعداد 127 ہے جس پر بے لگام تحقیق كى تكيف أشائى ہے عبدالعز يوسيد ہاشم الغزول نے۔

قارئین کرام! اس کارستانی کوملاحظ فرمائیس اس مطبوعه کتاب میں با قاعدہ مخطوط مجمی معرض وجود میں لایو گیاہے جس کاعکس بھی کتاب میں دیا گیاہے ، اس کے محقق نے جگه جگہ اور تی وہا بیت کے رنگ بے رنگ سے صفحات ابیض کوسیاہ کرتے ہوئے بدعت وشرک کی گردان رئی ہے ، الحمد للدراقم نے بھی اس کے حواثی پر کئی مقامات پر رقر بزبانِ عربی لکھ کر جواب دے دیا ہے ، بہرحال یہاں ان کی چوری کو ظاہر کرنامقصود ہے۔

ندکورہ نسخ میں جس مخطوطے کا عکس دیا گیا ہے اس کے اخیر میں نقل کی تاریخ 1305 مدی گئی ہے بعنی بیشاہ سعود یو نیورشی والے مخطوط (جس کا ذرہم نے اتبل کیا ہے)

29 کے سال بعد کا ہے، شاہ سعود یو نیورشی والے مخطوط (ای کتاب کی ابتداء میں اس مخطوط کا علی شال کردیا گیا ہے جس میں خفائے راشدین کے اتوال و آ کا رہی موجود جیں ) میں تمام عبارات و ہی بیل جو مکتبة ایسٹیے یا مکتبة الحقیقة وغیرہ کے مطبوع شخول میں موجود جیل لیکن وارالکتب العلمیہ کے اس نسخ کی ایک سطر بھی نہ تو اس مخطوط کے مطابق ہے اور نہ ہی اس تلخیص کے مطابق جے اور نہ ہی اس تلخیص کے مطابق جے تیار کیا تھا۔

اس كى ملاده اگر صرف نام پر بى غوركرين توچورى داشى ہے:"ات مام النعمة الكبوى على العالم" لفظ" اتمام" ان كى اپنى ايجاد ہے، شيخ ابن جركى عليه الرحمہ في ندتو الكبوى على العالم" لفظ" 45

### من العمل العمل المنظم ا

اس نام کی کوئی کتاب لکھی ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنی تخریر کردہ لاجواب کتاب بنام "المنعمة المسكب على المائية من المنعمة المسكب على المائية من المسكب على المسكب المس

اس کی دلیل بیم."ایسضاح المکنون فی ذیب ل علی کشف الطنون" جلد 2 صفح 3 دواراحیاءالتراث العربی بیروت بیس شخ اساعیل باشا بغدادی فی مولد سید ولد آدم"کانام درج کیا فی مولد سید ولد آدم"کانام درج کیا ہے اورخود شخ این جرکی نے مولد النبی کی کے مقدمہ میں اپنی کتاب کانام یکی درج کیا ہے وہاں" اتمام" کالفظ ذکر نہیں ہے للبذا معلوم ہوتا ہے کہ پیلفظ خالصتاً بعد کی ایجاد ہے۔

تواب بیرواضح ہوگیا کہ دارالکتب العلمیہ کے مطبوعہ نسخہ کے مصنف شیخ این حجر کی نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہیں، اب وہ کون اس سے ہمیں اس جگہ کوئی سرو کا رنہیں، ہم نے اپنا مدعا حقائق کی روشی میں واضح کر دیااب قار کین کرام خود فیصلہ فر مالیں۔

نیز ایک بات بیکی کدیشخ ابن هجر کی نے بیکتاب ''المنعمة الکبری'' مکه کرمه میں اپنی عمر مبارک کے اخیر میں لکھی تھی اور چونکد آپ کے تقریباً تمام علمی اٹائے مکه کرمه میں بیس اس سے قرائن کی روشنی میں اس بات کوبھی نظرا نداز نہیں کیا جسکتا کہ'' شاہ سعود یو نیورشی'' کا مخطوط ایک تو '' وارالکتب المصر میہ' کے خطوط ہے قدیم کے اور پھر تلخیص ومطبوع نسخہ جات کے بھی مطابق ہے لہٰذاوی مخطوط قابل ترجے ہے۔

'' وارالکتب المصرین' کامخطوط کسی اور بزرگ کی تصنیف ہے (اور ہوسکتا ہے کہ یہ ﷺ این جُرکی کی ہی میلاد النبی کے حوالے سے کوئی دوسری کتاب ہوسرف نام بدل گیا ہو) اگر چہ اعتقادی اعتبار سے اس نسخہ میں بھی کئی امور اہل سنت و جماعت کی تائید کر رہے ہیں ، اس لیے حشی نے جا بجا حواشی کی صورت میں تکلیف اٹھ کی اور وہائی ہونے کاحق ادا کیا ہے۔

# من المعدة المحيوى اور قلقائے اربعہ كا اقوال الله المعدة المحيوى اور قلقائے اربعہ كا اقوال الله

بعض علمی طلق سے بالخصوص اور منکرین میلا دکی جانب سے بالعموم بیاعتراض اُٹھایا جاتا ہے کہ ''الن عصد السکبری علمی العالم '' میں ضف کے راشدین اور دیگرائمہ کرام کے ابتداء یشد اتوال فضائل میلا دالنبی کے حوالے سے درج ہیں یہ بلاسند مذکور ہیں اور دیگر تصانیف سابقہ میں بھی ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لئے یہ کتاب ہی جعلی ہا گر ایسی کوئی روایات ہوتیں تو امام ابن تجرعسقلانی ،امام جلال الدین سیوطی ، شن عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ جیسے اکابرین کی نظروں سے بھلا کیوں پوشیدہ رہتیں؟

اگر چہ سوال بہت شاندار اور توی ہے لیکن اس سے کتاب کے جعلی ہونے پر استدلال کرنا کم علمی اور علم وانصاف کے خلاف ہے ، کسی کتاب کے تمام مندرجات کا صحیح ہونا ہی اگر مدار بنالیاجائے تو پھر بڑی بڑی کتب حدیث وعلم سے ہاتھ دھونا پڑے گا میری اس بات کی صدافت اہل علم پر بخو بی واضح ہے خیر بیتوا کیے عومی بات تھی۔

اصل بات بیہ بے کہ بیثارر دایات دمسائل ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی قرو خاص کے لئے روثن کرتا ہے مثلاً ایمان والدین کریمین سے متعلقہ کئی روایات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ پر واضح کیا جس کا اقرار امام سیوطی نے خودا ہے رسائل میں کیا بھی ہے۔

### العت كبرى وكالله

حقانیت اور مسلک تفصیل کوداضح کرویا اور جب فتح القدیر کاوه جزیه "لموب ع ک غذة بالف یه جوز" جواعل حضرت نے لکھا تھا اے شخ عبداللہ میں فیڈا النصل المصریح یعنی جمال ہائے عبد اللہ میں فیڈا النصل المصریح یعنی جمال باتھ مار کرفرہ نے لگے: ایُس جَمال بن عبداللہ اللہ میں فیڈا النصل العوم خلفائے اربعہ کے بن عبداللہ اس دو کیے کر پوری کتاب ہی کوموضوع ویناوٹی کہدوینا ہر گرطعی دیا نہ تبییں ہے۔ متاخرین علاء میں سے تقریباً تمام ہی نے احادیث وروایات سے اساوکوحذف متاخرین کیا ہے کیونکہ ان کا فر کرطوالت کے باعث اور عموی افراد کے لئے اس سے کوئی فائدہ والستہ نہیں کیا ہے کیونکہ ان کا فر کرطوالت کے باعث اور عموی افراد کے لئے اس سے کوئی فائدہ والستہ نہیں کھا، اس لئے خودام مجال اللہ بن سیوطی ، حافظ زین اللہ بن عراقی ، شیخ ابن فائدہ والدہ تغین کے ناموں پر اکتفاء کیا جمیسا کہ ان انم کرام کی تصانیف بطور ثبوت موجود ہیں تو ایک صورت میں اگر شیخ ابن حجر کی علیہ الرحمہ نے خلفائے راشد بن اور دیگر ائم کرام کے چندا قوال اگر بلاسند ذکر کرد یئے ہیں تو اس میں کون می پر بیثانی کی بات ہے؟

پریشانی کی بات تو تب ہوتی جنب کوئی عام شخص ایبا کرتالیکن یہاں تو شخ ابن جر
کی کی ذات والاصفات ہے جن کی ثقابت وعدالت پراہل عرب وعجم کا اتفاق ہے، اس
لئے بیلازمی امر ہے کہ شخ موصوف نے یقینا کسی متندماً خذہ ہے پڑھ کر ہی اے لکھا ہوگا،
لہذا شخ موصوف کا اے نقل کرنا ہی بذات خودا لیک سند کی حیثیت رکھتا ہے مزید کی ، خذییں
اس کا ندملنا ہرگز اس کے موضوع ہونے پردلالت نہیں کرتا۔

نیز اے موضوع کہنافنی اعتبار ہے بھی درست نہیں کیونکہ موضوعیت کی تعریف اس برصا دق ہی نہیں آتی جیسا کہ اہل علم پر واضح ہے۔

## العبير المعت كبرى الميلا المها

درایت کے اعتبار ہے بھی راقوال قرآن وسنت کے منافی نہیں بلکہ دیگرائمہ کرام کے میلا دالنبی کے حوالے ہےتح برکردہ اقوال وکلمات ہے بھی ان کی تائید ہوتی ہےتو پھر بھلا کیوں انہیں تسلیم کرنے میں دشواری پیش آر ہی ہے؟

اگراہل علم نظرانصاف ہے کام لیں تو بیا توال اپنی جگہ ہرا عتب رہے بالکا صبح ہیں لیکن اگر بہت زیادہ احتیاط بھی محوظ رکھی جائے تو بھی صدورجہ تنزل'' ضعیف' ہے جو کہ فضائل ا عمال میں قرآن وسنت کے متصادم نہ ہونے کی صورت میں بالا تفاق قابل قبول، تواب ان تفصیلات کے پیش نظریہ بات واضح ہوگئی کہ بیا قوال وآ ٹار ہرگز موضوع و بناوٹی نہیں بلکہ زبادہ ہے زبادہ ضعیف شار ہو تگے۔

ان اقوال وآثار کی ایک اور بهترین توجیهه وتاویل میرے شیخ وأستاد شیخ الاسلام علامه ابوالصالح محمد فیض احمد اُولیی علیه الرحمه نے ایک ملاقات میں مجھے ہے یہ بیان فرمائی ہے اور یہی قول انر واجر کے اردو ترجمہ میں تقدیم میں ذکر فرمایا 'بداز قبیل'' مکاشفات'' ہول (آٹار کھنیہ ، احادیث منامیہ ) بعنی شیخ این حجر کمی علیہ الرحمہ نے انہیں خلفائے راشدین ہے کشف ومنام کے طریق ہے لیا ہے، ای لئے براہ راست ان کا ذکر کر کے انہیں زیب وقرطاس فرمادیا، ایسی صورت میں کوئی اعتراض دار دنہیں ہوتا کیونکہ اس طرح کے اقوال وآ ثارا گرکسی متنند شخصیت سے منقول ہوں توانہیں قر آن وسنت کے متصادم نہ ہونے کی صورت میں تشلیم کرلیا جہ تا ہے جبیب کی الدین ابن عربی اور شاہ و لی اللہ وہلوی کی تصانیف ( نصوص الحكم ، الدراثمين وغيره ) ميس كئي اقوال ورج بي \_

علویئے کرام نے ان کی بھی تا ویل بیان کی ہے کہ پینے ابن عربی اورشاہ ولی اللہ وہوی نے انہیں براہ راست بطریق کشف والہام حاصل کر کے تحریر کیا ہے جیسا کہ شنخ ابن عر بی فر ماتے ہیں: حضرت موی علیہ السلام نے یوں فر مایا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے **⋘ 49 鳰**�

### مها نعت كبري سيالله كالهد

بیارش وفر مایا وغیرہ ۔ای طرح وہ صحبہ کرام کا بھی ذکر فر ماتے ہیں تواب ظاہری ہی بات ہے کہ چیخ ابن عربی نے ان کی خلابری حیات میں تو وہ فرمودات براہ راست نہیں سنے ایکو 'لقل ، میں آ بے کسی کا حوالہ بھی نہیں دیتے تو علمائے کرام نے اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ انہیں انبیائے کرام وصحابہ عظام سے بطریق کشف شرف ملاقات حاصل تھی تو کچھالیا ہی معاملداس باب میں شخ ابن حجر می کا ہوسکتا ہے جس میں کوئی ، نع بھی نہیں ہے کیونکہ بلاشبہ آب ایک عظیم فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند یابیصوفی بھی تھے ،ای لئے بعض و ہابیوں کوان کاصوفی ہونا مضم بھی نہیں ہوتا جس کی بنا پرو ہابیوں کی جانب ہے آپ کامفصل ر ۃ بھی لکھا گیا ہے۔لہذا عین ممکن ہے کہ شیخ ابن حجر کلی علیہ الرحمہ نے اسے بطریق کشف و البيام حاصل كما ہوتواپ كوئى شك باقى شدريا۔

الل سنت وجماعت کے ایک متاز مصنف ومترجم ، ہمارے سروار وممدوح زمانہ عبيه الرحمہ نے مزيد بياعتراض بھي کيا ہے · ان اقوال ميں '' درجم'' کالفظ استعمال ہوا ہے جو خالصتاً بعدكی ایجاد ہے۔

لیکن پیاعتر اض بھی قابل تو۔ نہیں اگران اقوال کوکشف کے قبیل ہے مانا جائے تو کشف کا معاملہ اس زمانے لینی شیخ این حجر کمی کے زمانہ کے مطابق تھااوراس زمانے میں میلا و کے لئے دراہم خرچ کئے جاتے تھے بلکہ شخ ابن جمر کی ہے قریباً 6 سوسال قبل بھی اس کا دستورموجود تقد،البندااس زیانے کے ممل کے مطابق کشف والبهام میں ارشاد ہوا، باوشاہ مظفر ک محفل میلاد کا تذکرہ امام ابن کثیر ادرامام سیوطی وغیرہ نے مفصلاً ککھ ہے اس میں بھی ورا ہم خرچ کرنے کا ذکر موجودے۔ فاقہم

اب ایبا تو ہونہیں سکتا کہ انہیں کشف میں ایسے عمل کے بارے میں ترغیب دی جاربي موجو كه صديول ببلختم مو چكامو يأتهي واقع بي نه موامونيز كشف وحقيقت مين من

### المعالم المعت كبرى وكالم المعالم

کل الوجوہ مطابقت تلاش کرنا ایک بغوی بات ہے ، ہاں اونی کی مطابقت بھی کانی ہے اور بہاں وہ مطابقت ہے اصل میلا دالنبی ﷺ پرخوشی منانا'' جو کہ خلف نے راشدین کے نمان سعادت نشان بلکہ ولا دت کے بوم اول سے ثابت ہے اور اگر بالفرض ان اقوال کوروایت کے اعتبار سے درست ، نیس تو پھر یہ الفاظ بطور ترغیب ہوں گے چونکہ میلا و مصطفیٰ کی خوشی منانا صحابہ کرام کے معمولات سے ثابت ہے بلکہ خود حضور نبی کریم ﷺ سے منقول ہے تو ترغیب میں زیادتی کے لئے ان الفاظوں کا ذکر فر مادیا گیا۔

فاضل شیخ گرامی قدرنے ایک اعتراض بیہ بھی کیا ہے: ان روایات میں لفظ ''قراء'' ہے جس کی وجہ سے پیتہ چات ہے کہ بیاقوال دسویں صدی کے بعد تیار ہوئے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کے زمانِ سعادت نشان میں تو میلا دکی کوئی کتاب ہی نہیں تھی جسے وہ پڑھتے؟

میں کہت ہوں: یہ بہ بھی فاضل شیخ سے تسامج ہوا ہے کیونکہ دسویں صدی سے قبل بھی تو کتابیں اس موضوع پر موجود تھیں خاص طور پر اس صدی کا ذکر فاضل شیخ کا اپنا ذاتی خیال ہے اور بس! باتی رہی پڑھنے کی بات تو '' قراء'' سے کیا کسی کتاب کا پڑھنا ہی مراو ہوتا ہے؟ نہیں! بلکہ ایسا ہر گر نہیں، مطلقاً بیان کے لئے بھی قراء کالفظا ستعال کیا جاتا ہے، ہاں اگر ''الکتاب'' کا ذکر متصل ہوتو کتاب پڑھنا مراد ہوتا ہے، والتفصیل فی المطولات

توجب بیرواضح ہے کہ قراء سے پڑھنا اور بیان کرنا وغیرہ معانی مراو ہوتے ہیں تو اب صحابہ کرام کے زمان کے اعتبار سے مطلق بیان کرنے کامعنی ہی ترجیح پائے گا اور مطلب بیہ ہوگا کہ جس نے حضور کی کے میلا دے متعلق فضائل و کمالات وغیرہ کا بیان کیا۔ الخ

ہ تی ہے اعتراض کے اس کی شرح جوا قتباسات علامہ نبہ نی نے اپنی کتاب میں ورج کئے ہیں، یااس کی وہ تلخیص جوشنخ ابن جحرکی نے خود تیار کی تقی ان دونوں میں ندکورہ بالا معلا 51 کھھ



اقوال کاؤ کرنہیں ہے۔

تواس اعتراض میں بھی کوئی قابل قدریا جیران کن بات نہیں ہے، شیخ ابن ججر کی نے ابن ججر کی نے ابن ججر کی نے ابتداء میں "المنعدمة المسكبری علی العالم "کاذکرکر کے لکھ ہے کہ میں السے ایک مختصر مجلس میں پڑھے جانے کے لئے تلخیص کا جامہ پہنا رہا ہوں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ اس مقصد کے پیش نظر صرف اہم اور خاص عنوانات کا انتخاب فر ما یا اور اس کے ساتھ ساتھ کی کھے لئے عنوانات بھی اس میں شامل کر کے ایک مختصر تلخیص تیار کی ہوجو کہ نسب، رضاعت، مجزات، خصائص وغیرہ پر مشتمل تھی۔

ای طرح علامہ بہانی نے بھی چند مخصوص اقتباسات ہی درج کئے ہیں من وعن تو وہ اپنی کتاب ' جواہر البحار' ہیں درج ہی نہیں کرتے جیسا کہ انہوں نے اس بات کی مقدمہ ہیں وضاحت کردی ہے کہ ہیں صرف نکات مخصوصہ کو ہی بیان کروں گا اگروہ اُسی طرح پوری پیر وضاحت کردی ہے کہ ہیں صرف نکات مخصوصہ کو ہی بیان کروں گا اگروہ اُسی طرح پوری پوری کتا بوں کو درج کرنے لگتے تو پھر اس کی ضفی مت کا آپ خودہ ی اندازہ لگا گئے ہیں۔ ہہر صال ہم آخر ہیں آئی گذارش کرتے ہیں کہ دلائل وقر ائن تو ہم نے پیش کرویے ہیں جو کہ اہل علم وانصاف کے لئے ان شاء اللہ کا فی وشافی ہو نگے لیکن کم فہم وہٹ وہرم لوگوں ہیں جو کہ اہل علم وانصاف کے لئے ان شاء اللہ کا فی وشافی ہو نگے لیکن کم فہم وہٹ وہرم لوگوں کے لئے ہمارے پاس ہدایت کی دعا کے علاوہ پھر نیس اور اللہ تعالیٰ ہی تو فیق و سے والا ہے۔ کے لئے ہمارے پاس ہدایت کی دعا کے علاوہ پھر نیس قبول نہ کریں تو بیان کا حق ہوادر ہم ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں لیکن اتنا ضرور عرض کریں گے کہ اپنی شخیق کی بنیادیں کس مضبوط دلائل پر استوار کریں ، صرف سنی سائی یا ایک نظر پر بھی ہوئی باتوں پر استے بوے مضبوط دلائل پر استوار کریں ، صرف سنی سائی یا ایک نظر پر بھی ہوئی باتوں پر استے بوے اقدام سے گریز کریں کیونکہ اس سے فائدہ مخالفین میلا دکوہ وگا۔



آئے تک کتاب بندا کے مندرجت پر بالعموم اور خلفائے راشدین کے اقوال پر بالخصوص بیاعتراض کیا جات ہے کہ بیا توال موضوع ہیں اس سے ان کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایسے اقوال و آثار کا وجود ، قبل کسی بھی کتاب ہیں نہیں ماتا بلکہ بیاخالص اس کتاب میں نہیں ماتا بلکہ بیاخالص اس کتاب میں ہے ہی پائے جاتے ہیں، اس اعتراض کے خیالی وزن کے تحت اگر چہ بہت سے افراد اپنی رفعت خیال کو بام عروج پرنہیں لے جاسکے لیکن ''جاء المحق و ذھق المباطل'' کے مصداق اللہ تعالی نے اس بارے میں راقم الحروف کو ایک نہایت ہی واضح اور دندان شکن حوالے تک رسائی ومعرفت عطافر مائی۔

حال ہی میں شیخ الاسلام فقیدام مجمد عبد سندی انصاری مدنی علید الرحمہ کی ایک کتاب "اکو سائل المنحمض" چھپی ہے جو کہ دراصل آپ کے تحریر کردہ پانچ عربی رسائل کا مجموعہ ہے، اس پر تحقیق و تخریخ کے فرائض شیخ الحدیث محمد جان نعیمی نے اوا فرمائے ہیں اور راقم الحروف نے کہلی براس کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت عاصل کی ہے جے مکتبہ غوثیہ کرا پی نے شائع کیا ہے۔

اس میں ایک رسالہ بنام '' شحک می اِظ عَلیم السطّ عَلیم فی مُنیا سِبّ اب الْفَوْحِ اللّه اللّه عَلیم اللّه عابد سندی انصاری علیه الرحمہ نے اپنے واوا حصرت امام حافظ محمد مراوانصاری المشہور''القاضی الواعظ'' کے قاوی سے ایک حوالہ قال کیا ہے (مفتی محمد جن نیمی کو یہ قاوی نیمی ملااور مذبی اس کے ہدے میں کوئی معمومات حاصل ہو کیس تھیں تھیں تو انہوں نے اس حوالے کوؤ کر کرنے کے بعد مطلع نہ ہونے کا عذر کردیا لیکن ہمیں تلاش کے بعد اس کا سراغ مل گیا کہ بید قتواور قدی مرکزی لا تبریری میں محقوظ ہے جس کے ایک صفح کا تس ہم نے انٹونیٹ پر بھی ویکھ تھا ور اس کے حصول کے لیے مفتی صاحب کو پیغامی لیکن شدید ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوتکی اورا گر ہوئی اس کے حصول کے لیے مفتی صاحب کو پیغامی لیکن شدید ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوتکی اورا گر ہوئی

## العت كبرى الله

بھی تو ہمیں علم نییں ، ہاتی ہمارے بس میں دہاں جانا اورا سے حاصل کر تائییں اور جو جائے رہتے ہیں اور حاصل بھی کر سکتے ہیں ان کی تر جیجات میں کتابیں ہی نہیں ، ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ زیار تیں ساں بھر کر والو ہر بارتیار کیکن اگرائی صدحب مزار شریف ہے متعلق کسی کتاب کا کہدو جو کہ عام یا زار میں وہاں دستیاب بھی توان زائرین صدحب شروت کر بھی تیمن کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے ہبندا اگر کوئی صاحب حاصل کر سکے اور پھر دوسروں کو دینے کی صدحب شروت نے بھی ہوتو زے نصیب ، ورشا ہے وہیں رہنازیا وہ مناسب ہے ) بہر کیف ہم ذیل میں من وعن متعلقہ مقام کوفقل کر رہے ہیں:

ا۔ " يَوْمَ مَوْلِدِهِ عَلَيْتُ ذَبَحَ أَبُو بَكُو الصَّدِّيْقُ مِائَةَ نَاقَةٍ وَ تَصَدَّقَ بِهَا " ترجمہ: میلا والنبی ﷺ کے دن حضرت سیرنا ابو بکرصدیق رضی الله عشہ نے سو اونٹ ذیج کر کے صدقہ کے۔

٢ . " تَصَدَّقَ أَبُو هُرَيْرَة فِي ذَلِكَ بِثَلاثَةِ أَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيْرٍ "

ترجمہ:حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے (میلادالنبی ﷺ کےون) تین بوے برتن گندم سے بھر کرصد قد کیے۔

قارئین کرام! مذکورہ بالا دونوں عبرات کو بغور پڑھیں اور دیکھیں کہ ان میں بھی حضرات صحابہ اور دیکھیں کہ ان میں بھی حضرات صحابہ اور بالخضوص سیدنا امیر الموشین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میلا دالنبی کے حوالے سے طرز عمل عیاں ہے، اب آپ خودہی فیصلے کرلیں کہ وہ اقوال جو کتاب منظاب "المنعمة المکبوی" عیں درج ہیں کہاں تک موضوع کہلانے کے مستحق ہیں؟

ندکورہ بالا تائیدی حوالہ جات وعبارات کو دیکھتے ہوئے اب تو انصاف پیندمعتر ضین کو اپنے رویئے سے باز آ جا تا چاہیے کیونکہ ہم نے ''المنعسمة الکبسری '' کےعلاوہ سے انہی اقوال کی مثل پیش کرویئے ہیں۔

> وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا البَّلاغِ ﴿ 54 } ﴿

## من العت كبرى الله الله

## النعمة الكبوى كے خلاف ساز شوں كا خلاصہ

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ شخ ابن تجرکی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے مندرجات کے ذریعہ سے منکرین میلا دکا ناطقہ بند کرویا ہے البندا وہ اب مجبور ہوگئے کہ آخر کیا کریں ، اگراسے مانے بیں تو بھی طعن وتشنیج کا شکار ہوں گے اور مطلقا انکار بھی نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے پچھ عرصہ قبل بیراہ نکالی اور لوگوں بیں اسے عام کرنا شروع کردیا ، مانے کی صورت بیں تو وہ پھنس جاتے کہ آج تم ہر بات بیل حربین کے علماء کو مدار بناتے ہولیکن فراس فتی اعظم مکہ شخ الاسلام ابن ججر کی اور اس ذراف نے کے ویگر لوگ کن عقا کدومعمولات پر کار بند شخے نیز اب کے علمائے حربین اور اس وقت راح کا رہند شخے نیز اب کے علمائے حربین اور اس وقت کے اہم مفتی اعظم مکہ شخ الاسلام ابن ججر کی اور اس دوقت راح کا رہند شخے نیز اب کے علمائے حربین اور اس دوقت راح کی ایک بہت دوقت رح کے میں انڈ ہمیں اور تمام مسمانوں کو ان کے شرے محفوظ رکھے۔

ایک بہت بڑے من ظراسلام سے ایک مرتبہ میری اس کتاب کے حوالے سے
گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے تحفظات بیان فرمائے اور فرمایا کہ دیگر مستند کتب میلا دی
جانب توجہ کی جائے ، میں نے عرض کی اگر مستند ہی کی بات ہے تو شیخ ابن جحر کی سے زیادہ بھلا
کون اس کا حق وار ہے اور اگر آپ اس کتاب سے اعراض کی بات کررہے ہیں تو یہی تو
منکرین میلا دھیا ہے ہیں کہ رفتہ رفتہ اہل سنت کی ایس کتابیں وعبارات غائب کرتے چلے
جائیں اگر ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا۔؟



اور یہاں میہ بات بھی عرض کردوں کہ "المنعمة المحبوب " کے مندرجات یاس میں ندکورہ اقوال ہی ہمرے لئے ولیل نہیں میں کداگر بیشہ ہوں تو ہمارے پاس کچھ باتی ندر ہے کیونکہ اصل میلا واور اس پرخوشیال منانا قرآن وسنت سے ثابت ہا اورا سے اقوال تو فقط ہمارے " تائیدی ولائل" میں سے ایک ہیں اور اس بات کوخوب ذہن نشین کرلیں تا کہ گفتگو کا ماحصل واضح ہوکر ذہن نشین ہوجائے۔

نیز اپنوں کے لئے ایک نہایت اہم بات بیان کردوں کہ مکتبہ قاور یہ سیالکوٹ سے 398 دھیں) سالک نفٹی صاحب کا جو ترجمہ شائع ہوا تھا اس پر عکیم مجمد موی امر سری، مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالبر کات قادری، شخ الحدیث مناظر اسلام علامہ ضیاء اللہ قادری اور علامہ غلام رسول سعیدی کے اسائے گرامی تحریر ہیں۔

اس ترجمہ کے محرک اصلی علیم صاحب تھے اور ناشر مناظر اسلام ضیاء اللہ قاور کی صاحب نیز بقیدا کا ہرین نے اسے حرف بحرف سنا اور مہر تصدیق ثبت فرمائی تھی (ابعته واضح رہے کہ عدمہ خدام رسول سعیدی صاحب اپنے موقف سے رجوع کر بھے میں جیسہ کہ تن سے پھوس پہنے میرے رابعد کرنے پرانہوں نے دینے شاگر ورشید مفتی سامیل نو رنی کی وساطت سے جھون پر مطلع فر مید تھی)، اب میرا سوال میر ہے ۔ کیو اُن اکا ہرین کے سامنے میہ اقوال نہیں تھے، کیو اُنہیں روایت ورایت کے اصول وقوا نین معموم نہیں تھے، کیا انہوں نے جان ہو جھرکر ایسی جعلی کتاب کی ماصرف تھد لق کی بلکہ اسے شرکع بھی کہا۔؟

یقیناً بیتمام اکابرین علم فضل کے بلند پایہ مینار ہیں اور مسلک حق کی حقانیت ان کی خدوت سے روش ہیں، ان کا اس کتاب کو درست مجھتے ہوئے ترجمہ کروا کرشائع کر ان،

النہ 56 کھیں۔

### العت كبرى المالية

اس کے صحیح اور حق ہونے کی واضح دلیل ہے، اب جو مانتا ہے اسے مبارک اور جونہیں مانتا اسے اسے مبارک اور جونہیں مانتا اسے اسے علم و تحقیق کو حتی الامکان آپ کے سامنے پیش کردیا اور حقیقت حال اور نقصان و کمال کو وہی بہتر جو نتا ہے، میں اسی کے فضل سے مدایت کا طالب ہول۔

### تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الانام ﷺ

یشخ الاسلام امام ابن تجریکی علیہ الرحمہ کی مولد النبی کے حوالے سے ایک نقیس کتاب ہے، ایس ساح الممکنون فی ذیل علی کشف الطنون جلداصفی المام مطبوعہ داراحیاء التراث العربی، بیروت میں شیخ اساعیل پاشانے اس نام سے شیخ ابن جرکئی کی کتاب کا ذکر کیا ہے، بہت تلاش و بسیار کے باوجود ہمیں اس کے کسی مطبوعہ یا مخطوط نسخے کا بیت نہیں مل سکا اس کا فقط تذکرہ ملتا ہے۔

### مولد النبي اله الحتصار النعمة الكبري

یداً ما ماین جحر کی علیه الرحمه کی میلا دالنبی کے موضوع پر مختفر گر جامع تحریب اور دراصل بیآپ کی کتاب "النعمة الکبری علی العالم فی مولد سیدولد آدم" کی تخیص مع مفیدا فاضات ہے جے خود آپ نے تیار کیا تھا، اس کا سب سے پہلامطبوع نسخہ عالبًا" دار السب حابة للتراث بطنطا" کا ہے جو کہ ۱۹۹۰ء میں ابوالفضل الحویثی الارش کی تعدیقات کے ساتھ شائع ہوا، اس کے کل صفحات کی تعداد مع مقدم "د ۱۹۳۳" ہے، "طبطا" کی وہ علاقہ ہے جہاں سے شخ این جحر کی عدید الرحمہ نے شخ عارف بالقد بدوی علید الرحمہ کے مدرسہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔

اس کتاب سے مختلف مخطوط ملتے ہیں، ہمارے پاس اس کے تین الگ الگ مخطوط موجود ہیں، مولد النبی ﷺ کے عنوان سے 'شاہ سعود او تیورشی سعودی عرب' میں ۲۹ ۱۳۲۹ ہے۔

77 کے سیال اللہ عنوان کے معلود کا میں مولد النبی ہے۔

### معلا نعت كبرى عدالا

کے تحت ۱۹سفات پر مشتمل مخطوط موجود ہے جس پر ۱۸۹۱ ھے تاریخ درج ہے۔ اس کے علاوہ ' مامعہ ٹو کیو' جایان کا بھی ایک مخطوط موجود ہے اس کے کل صفحات کی تعداد چھوٹے سائز پر ۳۱ ہے نیز تیسر امخطوط بھی ' شاہ سعود او نیورسٹی سعودی عرب' کا بی ہے ، اس کے سائز پر ۳۱ ہے ، بیر قم ناقل کا نام ' سعید بن حسن' ہے اس کے کل صفحات کی تعداد چھوٹے سائز پر ۲۹ ہے ، بیر قم سعید بن حسن' ہے اس کے کل صفحات کی تعداد چھوٹے سائز پر ۲۹ ہے ، بیر قم سعید بن حسن ناقل کا نام ' محفوظ ہیں۔

اس مولدا لنبی کی کی مختصر شروحات بھی لکھی گئیں ہیں،ان ہیں ایک مختصر حاشیہ وشرح شخ محمد ابن یوسف بن ابراہیم بن علی المعروف محمد قشر الترکی ، کی ہے جو غیر مطبوعہ ہے،
اس کا مخطوط راقم کے پاس موجود ہے کل صفی ت کی تعداد بڑے سائز کے صفحات پر ۲۰ ہے۔
رسم الخط بہت باریک ہے 'الاعلام "اور "معجم المولفین" بیں اس کا ذکر ماتا ہے۔
ووسری شرح" بہ جعة المف کو علی مولد ابن حجو "کے نام ہے ماتی ہے،اس شخ محمد بن اس کا محسوط راقم کے پاس بن احمد بن علی ومیاطی نے لکھا ہے ، یہ بھی غیر مطبوعہ ہے ،اس کا عکس مخطوط راقم کے پاس موجود ہے ،کل صفحات ورمیا نے سائز کے ۲۲ ہے، تاریخ نقل ۲۰۹۱، درج ہے، یہ مصنف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوانسخہ ہے۔ اس تلخیص کی ایک عربی شرح خاتم الفقہ ء علامہ شامی کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوانسخہ ہے۔ اس تلخیص کی ایک عربی شرح تاتم الفقہ ء علامہ شامی کے بیات کا حجو " ہے اکثر علاء نے اس شرح کو اصل العمۃ الکبری کی شرح سمجھ لیا ہے جو کہ تھیں غلطی ہے ،وراصل بیانعمۃ الکبری کی تشرح ہے، اس شرح کے متعدد اقتباسات علامہ بہانی نے جو اہر البحاد اور ججۃ الندعی العالمین بین نقل کے ہیں۔

نیزاس کے ملاوہ بھی اس مختصر کے ٹی حواثی لکھے گئے ہیں جن کا ذکر یہاں طوالت کا باعث ہے ہم اس قدر پراکتفاء کرتے ہیں۔ ان **58 کھیں۔** 



' نفائس الدرر في ترهمة شخ الاسلام ابن حجر'' مخطوط ميں شخ ابن حجر كى كے شاگر و علامه اني بكر بن محدسيفي لكھتے ہے:

رجب المرجب، 974 هدى ابتداء مين آپ عليل ہو گئے اور ورس وتد رئيس ترک فرما دى، 21رجب المرجب بروز ہفتہ اپنے احباب کو بلا کر وصیت فرمائی، اور 23رجب المرجب بروز پیر میاشت کے وقت اس دار فانی ہے رحلت فرما کر واصل بحق ہوئے۔

آپ کے جنازہ مبارکہ پرخلق خدا کا ایک جموم جمع ہوگیا اورلوگ آپ کے جنازہ کو اٹھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پرسبقت کررہے تنے ،اس روز مکہ مکرمہ کی ہرآ کھا شکیارتھی ،گھروں سے پروہ نشین عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند بھور مبین تھیں ، حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کوشہید کر کے جس جگہ لٹکا یا گیا تھ اسی جگہ کے قریب آپ کو جنت المعلیٰ (میں طربین کے اعامل) میں فن کیا گیا۔

### ''آساں ان کی لحد پرشبنم افثانی کرئے''

### العت كبرى الله الله

جحر کی کے وصال کے وقت مکہ مرمہ میں حاضر بھی تھے اس لیے جنازہ کا چیم وید حال بھی مفصلاً لکھا ہے جب کہ الی تفصیلات ان کے علاوہ کسی اور نے بیان نہیں کی اس لیے 974 ھا تول قرین صواب معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم

بظاہریہ چندسطریں ہیں لیکن اس کی تلاش میں جومحت ہمیں اُٹھانی پڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور میں اس سے جزاء کا طالب ہو۔

مفتی اپو محسد اعسب ازاحمہ طِنْظَنَّ غفر له و لوالدیه 1432-05-2011 بتادی الثانی 1432 ه بروز جعرات بخبل نما زعصر

# من نفرت کبری منظر این این این این این منظر ما خذومرانع کیا

اس مقدم کی تصنیف میں ہم نے ورج ذیل کتب سے استفادہ کیا ہے۔

نور بيدضو سيميني ، لا ہور

دارالعلم للملايين ، بيروت

داراین حزم، بیروت

دارالجيل ، بيروت

دارالكتبالعلميه ، بيروت

دارالكتب العلميه ، بيروت

دارصا در، بیروت

نفیس اکیڈمی ،کراچی

دارا بن کثیر، بیروت

حامدا يند تميني، لا بور

دارالغربالاسلامي، بيروت

مؤسسة الرسالة ، بيردت

مخطوطه، شا وسعود يو نيورشي

داراحياءالتراث العربي، بيروت

مكتبه دارالمنهاج ، رياض

وزارة االاوقاف، قابره، امهماه

اخبارالاخبار فی رسی ، شیخ عبدالحق محدث د بلوی

۲ الاعلام، شیخ خیرالدین زرکلی

٣ الاعلام (زبهة الخواطر) ،عبدالحي لكصنوي

م الضوءاللامع،امامثمسالدين سخاوي

۵ الكواكب السائرة ، شيخ عجم الدين محمد بن محمد الغزى

٢ البدرالطالع،علامه شوكاني

النورالسافر، شيخ عبدالقادر عيدروس

۸ سفینة الاولیاء شنراده دارانشکوه قادری

9 شذرات الذهب، لا بن العما دمنبي ومشقى

امام پوسف بن اس عیل نبهانی

ال فهرس الفهارس،علامه عبدالحي كتاني

١٤ مجم المؤلفين بعمر رضا كاله

١١٠ نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر، لا الي بكر بن محمر يبغي

۱۴ مدیة العارفین،اساعیل باشابغدادی

10 آراءابن حجراهیتی محمد بن عبدالعزیز الشابع

14 ابن حجراتيتمي،استاذعبدالمعزالجزار



العبد لله الذى نوّر و قوى هذه الامّة الضعيفة بوجودٍ محسّد سيّد البرسلين \* الذى البسه الله تاج النبوة و جعله نبى الانبياء و آدم منجدل منسدمج فى الطين اصطفاه حبيباً طبيباً خصوصاً من بين هذا العبوم أجبعين و قال ربشا تبارك و تعالى و هو

أصدق القائلين وَ مَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَالَمِيْنَ : (سورهالانيا، يت ١٠٠)

تر جمہ: اور ہم نے تنہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔

الله جل جلاله نے گذشتہ تمام آسانی کت ہیں، جنہیں سابقہ ابنیاء کرام علیہم السلام پر نازل فر مایا تھا وہ حضور نبی کریم ﷺ کی آمد و بشارت کے بیان سے منور وروش ہیں اور وہ صرح کے دواضح طور سے اس رسول معظم کی بعث کی خوشنجری سناتی ہیں جن کا نام مبارک ''احمہ'' ﷺ ہوگا اور ان کتب الہید ہیں جن انبیاء و مرسلین کے فضائل بیان ہوئے ہیں ان تمام انبیاء کرام علیم السلام پر حضور نبی کریم ﷺ کی افضلیت کے بار سے میں اشار سے بیان کرتی ہیں لیکن ان اشارات کو کما حقد اپنانے کا فریضہ سوائے امت محمد یہ ﷺ کے کسی امت نے ادائیمیں کیا۔ چنا نجے عافلین پر زجر کرتے ہوئے اللہ تعالی ارش وفر ما تا ہے:

أَنَّى لَهُمُ الذِّكُوَى وَقَدْ جَاء هُمُ رَسُولٌ مُّبِيْنٌ: (سوره الدخان، آيت ١٣) ترجمه: كهال سے ہوا أَحْسِ تَقْيِحت ما ثنا حالان كدان كے پاس صاف بيان فرمانے والارسول تشريف لاچكا۔

### العنت كبرى على المنافع

عرش اعلی کے فرشتے حضور نبی کریم کے جائے علم کے بارے ہیں گفتگو کرتے رہے گرانہیں غایت ومنتہائے علم کا بتا نہ چل سکا اور انبیائے کرام علیم السلام بھی حضور نبی کریم کے مقام وعظمت کونہ پاسکے کیوں کہ آپ کے بی بچود آدم علیہ السلام کا راز اور وعائے ابراجیم علیہ السلام ہیں۔

التدتع لى حضرت ابراجيم عليه السلام كى وعامبارك وقرآن ياك يس يول بيان قرما تا ب: رَبَّنَا وَ ابْعَث فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُوَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ.

ترجمہ: اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور پخت علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرافر مادے بیٹک تو ہی ہے عالب حکمت والا۔

(سورۃ البقرہ آیت ۱۲۹)

ابقد جل جلالہ نے کفار و ظالمین کے الزامات سے حضور نبی کریم ﷺ کی ذات بابر کات کوخودمبراً ومنز و فرمایا ، چنانچدارشا وفرمایا :

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجُنُونِ : (سورة تكوير آيت ٢٢)

ترجمہ: اور تمہارے صاحب مجنون نہيں۔
پھرا کیا ادر مقام پرقر آن کريم ہيں حضور نبی کريم ﷺ کی حیات طیبہ کی تم یا دفر مائی۔
لَعَمْرُ کُ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَکُو تِهِمْ یَعْمَهُوُن (سورة الجَر، آیت ۲۷)

مرجمہ: اے محبوب تمہاری جان کی قتم، بے شک وہ اپنے فتنہ ہیں بھٹک رہے ہیں۔
حضور نبی کریم ﷺ اگر چو ظاھر أسب ہے آخر میں جلوہ فر ما ہوئے گر آپ کی آمد
کی بیشان تھی کہ آپ کے آنے سے سابقہ تمام شریعتیں واویان منسوخ ہو گئے اور سب سے
آخر میں تشریف لانا آپ ﷺ کی بعثت کے اعتبارے آپ
ہیں سب سے اقل ہیں جیسا کہ حدیث یاک میں ہے:

## العت كبرى الله

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْرَ نَبِيَّكَ يَاجَابِرُ.

ترجمہ:اے جابر!اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فر مایا۔ بایں وجہ میثاق مبارک میں بقیہ تمام نبیول سے حضور نبی کریم ﷺ کے ذکر کومقدم رکھا،ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَإِذُ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبُوَاهِيمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرُيَمَ . (سورة الاحزاب، آيت 2)

ترجمہ:اورائے محبوب یا دکر و جب ہم نے نبیوں سے عہد لیااورتم سے اورنوح اور ابراہیم اورموئی اورعیسیٰ بن مریم ہے۔

اور حضور نبی کریم ﷺ کی ذات با بر کات کوتمام موجودات کامنیج اور عارفین کامحور و مرکز بنایا، نیزشان رسول پرمتنبّه کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبيِّينِ.

ترجمہ: محدتمہارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ہال القدت کی کے رسول ہیں اور سب نبیول میں پیچھلے۔

حضور نبی کریم ﷺ کی ذات ہی کا تئات کا راز حقیقی اور اہل سیادت کے لیے فخر کا تاج ہے، جن کی تغظیم و تکریم کواللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کے لیے سکون قلب و جال بتایا ہے یعنی ہرمہ سے میں حضور نبی کریم ﷺ کی تغظیم و تو قیرسب سے مقدم ہوائی لیے اللہ جل جلالہ قرآن میں ارشا و فرما تاہے:

فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُوَّمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَا قَضِيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا: (سررَات، ١٥٥) يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَا قَضِيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا: (سررَات، ١٥٥) تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجا، تُوا حَجُوب! تَهار الرب كُنتم وه مسلمان شهول على جب تك البيد من الله على المحالية على المحالية على المحالية المحال

### معلا نعت كبرى عَدَالْمُ

آ پس کے جھگڑ ہے میں تنہبیں حاکم نہ بنا کیں پھر جو پچھتم تھم فر مادوا پنے دلوں میں اس سے رکا دے نہ یا کیں اور جی سے مان لیس۔

سی حبیب معظم ﷺ گنہگاروں کا دسیلہ ہیں ای لیے اللہ جل جلالہ نے واضح طور سے قرآن یاک میں اس بات کو بیان فر ماویا:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغُفَوَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيْمًا (سورةَ ناء، آيت ٢٣٠)
ترجمه: اورا اگرجب وه اپنی جانول پرظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر

ہوں اور پھراللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو ہہ قبول کرنے والامہر بان پائیس۔

اے خطاکاروں کی آتھوں کی خنٹرک اور اے اللہ جل جلالہ کے حبیب ﷺ!
آپ کی ذات مبارک ہی وہ ذات ہے جس نے اللہ جل شانہ سے اس شان کی ملاقات فرمانی کہ قاب قو سین او اُدنی کے منصب جلیل پرفائز ہوئے اور جس طرح اللہ جل جلالہ نے ارادہ فرمایداس کی تجلیت اور انوار سے ای طرح فیضیاب ہوئے اور اس شان وطال سے کہ مَازًا غ الْبَصَورُ وَمَاطَغی اور اس لیمے تو آپ ﷺ کی شان مزید دوبالا ہوگ جب کہ وعدہ اللی پورا ہوگاؤ اَسَوْف یُعْطِیْک رَبُّک فَتُوْصَلٰی۔

تو کیا ایسے وقت مبارک ہیں اپنے ان غلاموں و ثنا خوا نوں کو بھول جا کمیں گے جن کے قلوب وا ذھان آپ ﷺ کے عشق وصحبت سے لبریز رہیں ہیں اور آپ ﷺ ہر حالت ، ہر وقت، اللہ جل جلالہ کے کرم وفیض سے سرفر از ہیں اور بیاس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ ﷺ کومقا محمود کے منصب جلیل پر فائز نہیں کرویا جاتا۔

الله نعالي ارشاوفر ما تاہے:



## العت كبرى الله

عَسلٰی آن یَّبُعَفَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحُمُو داً: (سورهٔ بی اسرائیس،آیت ۵)
ترجمه، قریب ہے کہ تہمیں تہمارار بالی جگہ کھڑا کرے جہال سب تہماری حمد کریں۔
اللہ جل جلال آپ ﷺ کواور زیادہ عروج و بلندی نصیب فرمائے یہال تک کہ آپ ﷺ راضی ہوجا کیں، بیشک آپ ﷺ راضی ہوجا کیں، بیشک آپ ﷺ نے پیغام رسالت پہنچادیا، حق امانت ادا کیا، اُمت کی خیرخوابی فرمائی اوراُن سے حزن وملال کودور کردیا ہے۔

تمام تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں جس نے آپ کی کو اُمت مرحومہ کے لیے ٹیں جس نے آپ کو اُمت مرحومہ کے لیے ٹین جس نے آپ کی کو اُمت مرحومہ کے لیے ٹین ومبریان باپ سے بھی زیادہ رحم ول بنایا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

لَقَدُ جَاءَ کُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنفُسِكُمْ عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤُمِنِيْنَ رَوُّوفٌ رَّحِيْمٌ ، فَإِن تَوَلَّوا فَقُلُ حَسُبِیَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ بِالْمُؤُمِنِيْنَ رَوُّوفٌ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ . (حدوق بَ يَت ١٢٩١٦٥٥)

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرال ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہئے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہریان پھرا گروہ منہ پھیریں تو تم فر مادو کہ جھے اللہ کافی ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمِوُا تَسْلِيْهاً حَتَى تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعِيْهاً ترجمہ:حضورﷺ پر کثرت سے درودوسلام پڑھوتا کہ اس کی برکت سے جنت تعیم میں جگہ تصیب ہو۔

## العت كبرى الله

# اَ أُمَّةُ بِنَبِيِّهَا مُتَفَضَّلَة

يَسَالُمَّةُ بِسَنِيَّهَا مُتَفَضَّلَهُ ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا فِي الْاَوْلَةُ الْمُقَافِي الْقَانِيَةُ الْمُقَافِي الْقَانِيَةِ وَسَلَّمُوا فِي الْقَانِيَةِ الْمُقَافِي الْقَانِيَةِ الْمَقَافِي الْقَانِيَةِ وَسَلَّمُوا فِي الرَّابِعَةُ اللَّهِ صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا فِي الرَّابِعَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَقَافِقُ الْمَا بِسَةً اللَّهُ صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا فِي السَّادِسَةُ الْمَاءُ مِنَ الْحَبِيْبِ دَارِسَةُ ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا فِي السَّادِسَةُ الْمَاءُ مِنَ الْحَبِيْبِ دَارِسَةً ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا فِي السَّابِعَةُ السَّامِعَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُوالَّةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ ا

## اے اُمت محری! تم ایٹے ٹی کے باعث بی انعمل ہو گ

ا۔ اے اُمت جمدی اِتم اسینے نبی کے باعث بی افضل ہو، البذاحضور نبی کریم ﷺ پر پہلی مرتبہ صلوٰ ق وسلام پر حو۔

۲۔ اُمت محمدی کوجنتی کیمل ملیس گے، لہذا حضور نبی کریم ﷺ پر دوسری مرتبہ صلوٰ قاوسلام پڑھو۔ ۳سا۔ اُمت محمدی، علوم (و نینیان نبوت) کی وارث ہے ، لہذا حضور نبی کریم ﷺ پرتنیسری مرتبہ صلوٰ قاوسلام پڑھو۔

### من العت كبرى الله

۷ حضور نبی کریم ﷺ پرتمہیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، البذا حضور نبی کریم ﷺ پر چوتھی مرتبہ صلوق دسلام پڑھو۔

۵ حضور نبی کریم ﷺ کی ذات نے خشک ڈالیوں کوسرسبز کردیا ،الہذا حضور نبی کریم ﷺ پر یانچویں مرتبہ صلوٰ قاوسلام پڑھو۔

۲۔ حضور نبی کریم ﷺ سے ہی تمام علوم حاصل ہوئے ہیں ،لہذا حضور نبی کریم ﷺ پرچھنی مرتبہ صلوٰق وسلام پڑھو۔

ے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی انگلیول سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اہذا حضور نبی کریم ﷺ پر ساتویں مرحبہ صلوق وسلام پڑھو۔

حضور نبی کریم ﷺ حضرت بی بی آ مندکو بشارت و سیتے ہوئے آئے ، اہذا حضور نبی کریم
 پرآٹھویں مرتب صلوۃ وسلام پڑھو۔

9۔ حضور نبی کریم ﷺ کی ذات معراج کی شب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئی ،الہذا
 حضور نبی کریم ﷺ پرنویں مرتب صلوٰ ۃ وسلام پڑھو۔

۱۰ حضور نبی کریم ﷺ کی جبیل مبارک سے انوار نبوت جیکتے تھے، لہذا حضور نبی کریم ﷺ پر دسویں مرتبہ صلاق وسلام پر معو۔





### اله عظرت ميد ناابو يكرحه مي رسي النه عندارشا وفريات بين

'' جس کسی نے میلاد النبی ﷺ پڑھنے پر ایک ورہم بھی خرچ کیا وہ مخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔''

#### ٣\_حغرت سيدناعمر فاروق رضى الله عندارشا دفر ماتے ہيں

"جس نے میلا دالنبی کی تعظیم کی اس نے گویا اسل م کوزندہ کیا۔"

### ٣\_حفرت سيدتا عثان غي رضي الله عندارشا وفرمات بين

''جس نے میلا دالنبی ﷺ پڑھنے پرایک درہم بھی خرج کیا تو گویا وہ جنگ بدر و حنین میں جاضر ہوا۔''

### ٣ يعقرت سيدة على الرتضى رضى الله عندار شادفر مات ميس

''جس شخص نے میلا دالنبی ﷺ کی تعظیم کی اور میلا وشریف پڑھنے کا سبب بنا ( بینی میلا دشریف کی مفل ہوئی) تو ایساشخص دنیا سے باایمان جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔''

### ۵۔حضرت سید تاحسن بصری تا بعی رضی الله عندار شاوفر ماتے ہیں

" بجھے یہ بات پہند ہے کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہواور میں اس کو میلا دالنبی ﷺ یڑھنے برخرچ کردوں۔"

### ۲ حضرت سیدنا جبنید بغدادی قدس الله سرهٔ ارشادفر ماتے ہیں

'' جوشخص میلا دالنبی ﷺ کی محفل میں حاضر ہوا اور اس کی تعظیم وتو قیر کی تو وہ شخص ایمان کے ساتھ کا میاب ہوگا ( لین خاتمہ بالایمان ہوگا ) ۔'' \*\* ( 69 ) ایمان

## العت كبرى الله

### ے۔حضرت سیدنامعروف کرخی قدس اللہ سروارشا دفر ماتے ہیں

'' جس نے میلا دالنبی ﷺ کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا ، دوست واحباب کو جتع کیا ، چراغال کیا ، نئے کیڑے زیب تن کیے ، خوشبوسلگائی ، عطر لگایا اور بیسب کا م میلا دالنبی ﷺ کی تعظیم کے لیے کیے تو القد تعالی اس شخص کو ہروز قیامت انبیائے کرام کے پہلے مقدس گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور پشخص اعلیٰ علیمین میں ہوگا۔''

#### ۸\_وحیدالعصر، فریدالدهر حضرت امام نخرالدین دازی رحمة الله علیه ارشاوفر ماتے ہیں

'' جس شخص نے بھی نمک، گیہوں، یا ایسے ہی کھانے کی کسی اور چیز پرحضورا کرم ﷺ کا میلا دشریف پڑھا تو اس میں اور ہراس چیز میں برکت ہوگی جواس کھانے میں ملادی جائے اور یہ کھانا اس دفت تک بے چین و بے قرار رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے کھانے والے کی مغفرت نہ کروے۔

اور اگرچ حضور اکرم کا میلا دمبارک پانی پر بی پڑھا ج سے تو جو خض بھی اس پانی سے پینے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہزار تور ورحمتیں بھر دے گا اور ہزار کینے اور پیار یوں کو تکال دے گا اور جس دن تمام دل مروہ ہوجا کیس گے تو اس کا دل پھر بھی زندہ ر ہے گا، جس نے میلا دمبارک کو درہم ووینار پر پڑھا اور پھران میں دوسرے مال (دیناروغیرہ) کوبھی ملا دیا تو ان میں بھی برکت ہوجائے گی اور محفل میلا دالنبی کے منانے و منعقد کرنے دالا نی کریم کے کی برکت سے بھی بھی متانے و منعقد کرنے دالا نی کریم کے کی برکت سے بھی بھی متاج و تنگ دست نہ ہوگا۔''

### ٩ \_حعرت سيدناامام شافعي قدس اللدسرة ارشاوفر مات بيس

''جس نے میلا دالنبی ﷺ کے لیے دوست واحباب کو دعوت دی ، کھانے کا اہتم م کیا ، مکان کو خالی کیا (محنس کے انعقاد کے لیے) اور نیکی و بھلائی کے کام کیے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کوصدیقین ، شہداء اور صلحین کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ جنت نعیم میں ہوگا۔'' میں 70 کھیں۔

## من العند كري الله

### •ا\_حضرت سيد تاسري تقطي قدّ الله بمره ارشادفر ماتے ہيں

' جس شخف نے کسی ایس جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں میلا وشریف پڑھا جائے تواس شخص نے گویا جنت کے باغوں میں سے ایک جنتی باغ کا ارادہ کیا کیول کہ اس نے نبی مکرم ﷺ کی محبت ہی کی وجہ ہے اس جگہ جانے کا ارادہ کیا۔''اور حضورا کرم ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنُ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ

ترجمہ: جس نے مجھ سے محبت کی ، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔

### المتحضرت سلطان العارفين سيدناامام جلال الدين سيوطى شافعى قدس الله سروا ايني كتاب الوسائل في شرع المسائل "مين ارساد قرماً في بين

''کوئی گھر ، مسجد ، یا محلہ ایسانہیں کہ جس میں نبی محتر م کی کا میلا ومبارک پڑھا جائے گر یہ کہ فرشتے اس گھر ، مسجد یا محلے کواپنے نورانی پرول سے گھیر لیتے ہیں اوراس محفل والول کے لیے نزول رحمت کی وع کرتے ہیں اور استد تعالی اپنی رحمت ورضوان کوان لیے وسیع و کشادہ فرما تا ہے اور سرداران ملائکہ جن کے گلوں میں نورانی ہار ہیں بیعنی جرائیل ، میکائل ، اسرافیل اور عزرائیل علیہم الصلوق والسلام ہی جھی میلا دمبارک کے پڑھنے والے کے لیے انرول رحمت کی وعاکرتے ہیں۔''

### ۱۲\_علمائے اسلام ارشا وفر ماتے ہیں

'' جس نے اپنے گھر میں حضور نبی کریم ﷺ کی محفل میلا وشریف منعقد کی تو فرشتے اس مکان کوسال بھر کے لیے اس دن تک گھیرے رہتے ہیں جس دن کہ حضور کی میلا وشریف کی محفل اس گھر میں ہوئی تھی۔''

اسی طرح مزیدارشا دفر مایا:

''جس گھر میں مسلمان میلا دشریف پڑھتا ہے تو القد تعالیٰ اس گھرے اور گھر والول اللہ 71 کھ

#### العمال العمال المرك المالية

سے قحط و وہا ء، آتش زنی وغرقابی ، آفات و بلیات ، بغض وحسد ، نگاہ بداور چورول کے خطرات کو دور کر ویتا ہے اور جب بیشخص مرجاتا ہے تو القد تعالی اس شخص پر مشکر تکمیر کے جواب کو آسان کر ویتا ہے اور وہ قاد مرحلق اور مالک حقیق کے ہال مقام صدق میں ہوتا ہے۔ جو شخص میلا والنبی کے تعظیم کرتا ہوتو اس شخص کے لیے اتنا ہی بیان کافی ہے۔ اور جو حضورا کرم کے کی میلا و شریف کی تعظیم نہیں کرتا تو اگر حضور کے کی مدح و شامیں تمام دنیا بھر دی جائے تو بھی اس کے دل میں نبی مکرم کی کھیت موجز ن نہیں ہوگ ۔

التدتعالى كى بارگاہ عالى بين دع ہے كه التدتعالى بهم سب كوان لوگول بين شامل فرمائے جوصفور كرم اللہ كا تقطيم كرتے بين اور آپ اللہ كے مقام ومر ہے ہے واقف بين اور حضور اللہ كے خاص محبين اور غلاموں بين شامل فرمائے ۔ آبين يارب العالمين وصفور اللہ تعالى على سينسنا مُحبَّد وعلى آليه وصفيه اجْمعيْن الى بورم الدين

صَلُّواعَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيمًا حَتَى تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعِيمًا تَسُلِيمًا تَسُلِيمًا تَرْجَمَهِ: حضور عليه الصلوة والسلام پر كثرت سے وُرود وسلام پر هوتا كه اس كى بركت سے جنت نعيم ميں جگه نصيب ہو۔

اللهُ يَصِيلِ عَبِّلِ فَهِ مَا لَكُونَا لَكُونَا فَكُونِكُ كَا لَيُعَالِّكُ فَكُونِوْكُ كَا لَكُونَا لَكَا لَ

#### العت كبرى الله

# اللَّيْ نَبِيُّ اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ يَا مَوْلَايَ

لِيُ نَبِيٌّ إِسْمُهُ مُحَمَّدٌ يَا مَوْلَايَ ۞ لَـمُ يَـزَلُ فَـضُـلُـهُ عَـلَيْنَـا هُوَ نَهِيٌّ هُوَ شَفِيْعِيْ يَا مَوْلَائِ اللهِ خَدَّامِنُ نَسار اللهَويَا نُورُ الْبَهِيِّ مِنَ الشَّمُسِ يَا مَوُلايَ اللهِ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْبَرِيَا أنطق النُّخُلَ بِفَضِّلِهِ يَا مَوْلَايَ اللَّهِ وَلَـــهُ وَجُــة مُصِيَّا قَدْرَقَى فَوْقَ السَّمَاءِ يَا مَوْلَاىَ ۞ وَارْتَهَ عَلَى سَبْعَا عَلِيَا نَبَعَ المَاءُ مِنْ كَفِّهِ يَا مَوْلَايَ ۞ وَسَقَى الْجَيْشُ الْحُمَيَّا أنْفُهُ أَقْنَى كَسَيْفٍ يَا مَوْلَاى اللهِ وَالْهَ حَوَاجِبُ أَنْوريَها خَدُّهُ كَالْوَرْدِ الْآحْمَرِ يَامَوُلَايَ ﴾ وَالسَّعُيُّونُ الْآكْسَحَلِيَا شَعْرُهُ أَدْعَجُ مُسَلِّسٌ يَا مَوُلَايَ 🌣 شِبْــــهُ لَيْــل أَعْتَــمِيَـــا فَـمُـهُ صَيْقٌ صَغِيْرٌ يَامَوُلَاى اللهُ شِبْلهُ خَاتَهم جَعْفَريَا جسْمُهُ أَبْيَصُ مُنْعِمٌ يَا مَوُلايَ اللهِ شِبْهِ فِيضَةُ أَحْبَحَ رِيَا عَنْكَبُوْتٌ عَشَشَ وَخِيْمٌ يَا مَوْلَايَ 🏠 مِنْ كُفُور البَجَاهِإِيا زَادَ شَوْقِي لِحَبِيْبِيْ يَامُولَايَ ﴾ وَكَوَالِي الهَاجِرِ كَيَا فَازَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ يَامَوُلَاى اللهِ بسالسَّرْضَا وَالْجَنَّتِيَا وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ جَمْعًا يَا مَوَّلَايَ ﴾ عَلَى عن أَصْحَابِهِ جَمْعًا يَا مَوَّلَايَ ﴾ على السرَّافِ ضِيَا **73** 

# منعت كبرى مين الم

### اے مرے دت! میرے نی کانام مبادک فحد ہے

ا۔ اے میرے ربّ! میرے نبی کا نام مبارک ثمد ﷺ ہے، ان کا نصل بمیشہ ہم پر قائم رکھنا۔ ۲۔ اے میرے ربّ! میرے نبی کل قیامت میں بھڑ کتی آگ سے بچانے کے لیے میرے شفیع ہیں۔

عو۔اے میرے ربّ!وہ نی سورج سے بھی زیادہ نورانیت والے ہیں،ربّ کا سَنات نے انہیں (بِمثال)خصوصیات سے نواز اہے۔

۷۷۔ اے میرے رب !ان کے فضل سے درخت بھی گویا ہوئے ،اور ان کا چہرہ آفتاب سے بھی زیادہ روثن ہے۔

۵۔اے میرے رت!وہ (محبوب کریم ﷺ) آسان پرتشریف لے گئے اور سانوں آسانوں ہے بھی بلند ہو گئے۔

۱-اے میرے ربّ!ان کے دست اقدی سے پانی (کاچشمہ) بہا اور پیا سالشکر سیراب ہو گا-

ے۔اے میرے رہے!ان کی بنی مبارک (ناک شریف) تکوار کی مثل بلند تھی اور ابرؤ مبارک چیکدارتھیں۔

۸۔اے میرے د بان کے دخسار سرخ گلاب کے مانند تھے اور آئکھیں سرگئیں تھیں۔
 ۹۔اے میرے ر بان کے بال مبارک الگ الگ (ریٹی) اور اندھیری رات کی مثل سیاہ تھے۔

•ا۔اے میرے ربّ!ان کا دہانۂ اقدس جعفری انگوشی کی مثل حصوت (سمرخوبصورت) تھا۔ اا۔اے میرے ربّ!ان کا جسم اقدس کان نے نکلی ہوئی حیا ندی کی مثل سفیداور تو انا تھا۔

• ﴿ 74 ﴾ ﴾

### العت كبرى الله

۱۲۔اےمیرے رہے! مکڑی نے جالا بُن کرانہیں جابل کفارے اوٹ فراہم کی۔

سا۔ اے میرے دت! میرے محبوب کے لیے میری محبت میں اضافہ فرما، فراق نے مجھے پنم جال کر دکھا ہے۔

۱۳۳ اے میرے رتِ! جس نے بھی اُس (محبوب) پر دُرود پڑھاوہ (تیری) رضاو جنت کے لیے کامیاب ہو گیا۔

۵ا۔ اےمیرے ربّ! ان کے تمام اصحاب کرام ہے راضی رہ تا کدرافضی ذلیل وخوار ہوں۔
 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللّه عندار شاوفر ماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اَنَا اوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بَعِنُوا وَاَنَا قَائِدُهُمُ إِذَا وَقَالُ مَعْنُوا وَاَنَا قَائِدُهُمُ إِذَا وَقَالُوا وَاَنَا مَعْنَدُهُمُ إِذَا خَبِسُوا وَا نَا مُبَشَّرُهُمُ إِذَا أَيْسُوا وَاَنَا مَبَشَّرُهُمُ إِذَا خَبِسُوا وَا نَا مُبَشَّرُهُمُ إِذَا أَيِسُوا اَلْكَوَا مَهُ وَالمَمْ اَلْمَا تَعْنَدُ بِيَدِي وَانَا آكُومُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّى إِذَا أَيِسُوا اَلْكَوَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّى إِذَا أَيِسُوا اللهُ تَعَالَى يَعْمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى يَوْم البَعْثِ وَالنَّشُورِ.

ترجمہ: حضور نی کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب لوگ اٹھائے جا کیں گے تو سب
سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور جب وہ روانہ کیے جا کیں گے تو میں ان کا قاکد ہوں گا اور
جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب رو کے جا کیں گے تو میں ان
کی شفا عت کروں گا، جب ما یوں ہو جا کیں گے تو میں ان کو بشارت دوں گا، کرامت و
بزرگی اور جنت کی تنجیاں سب میرے ہاتھ میں ہوں گی، اولا و آ دم میں سے اپنے رب کے
بزرگی اور جنت کی تنجیاں سب میرے ہاتھ میں ہوں گی، اولا و آ دم میں سے اپنے رب کے
بزد کیک سب سے زیادہ میں معزز ہوں گا، ہزار خاد مین میر اطواف کریں گے گویا کہ وہ چہکتے
ہوئے انڈے ہیں یاروشنی بھھیرتے ہوئے موتی (یعنی وہ بہت حسین دجیل ہوں گے)۔

ا بالله ني مكرم ﷺ پرروز قيامت تك رحمت ورضوان نازل فر ما

#### العت كبرى وكالله

حضرت جبير بن مطعم السين سے روايت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لِى أَسْمَاءٌ أَنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا أَحْمَدٌ وَآنَا المَاجِيُّ اللّهِ بَي الكُفْرَ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَاللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

ترجمہ: حضور نبی کریم علیہ الصلو ۃ واشعیم نے ارشا دفر مایا: میرے (بہت ہے) نام بیں، میں محمد ہوں (یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا) احمد ہوں (یعنی بہت زیادہ تھ کرنے والا) میں مثانے والا ہوں، اللہ تعی لی میر ہے سبب سے کفر کومٹ کے گا اور میں جمع کرنے والا ہوں میرے قدم پرسب جمع ہوں گے، میں عاقب ہوں اور عاقب اسے کہتے ہیں جوسب سے آخر میں ہواور میں چھے آنے والا لیعنی آخر الا نبیا ہوں، تو بہ کا نبی اور رحمت کا نبی ہوں۔

# محابهاورحس وجمال نبوي عليه

حضرت سیدناعلی بن ابی طالب رضی القدعندارش دفر ماتے ہیں کہ نبی کریم کے نہ تو بہت دراز قد ہتے اور نہ ہی بہت چھوٹے (بلکہ میانہ قد خوبصورت نئے) سرمبارک بڑا مگر خوبصورت تھ واڑھی گھنی اور کندھے کشاوہ ہتے، سینہ مبارک سے ناف اقدس تک بالوں کی ایک لکیرتھی ، جب چلتے تو پنجول پرز درد ہے گویا کی او نجی جگدہے از رہے ہوں ، ہیں نے حضور کرم کی کمثل نہ تو پہلے بھی و یکھا اور نہ ہی بعد ہیں، حضورا کرم کے سرمبارک اور ریش مبارک میں سفید بال ہیں تک نہیں پہنچ تھے، رنگ سفید اور خوبصورت تھا ، زفیس مبارک نصف کا نول کے مقابل تھیں ، چہرہ مبارک گول سفید اور سرخی ماکل تھی ، بینی مبارک بلند تھی بیکی دراز اور آ تکھیں سیاہ تھیں دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت تھی کیوں کہ آپ بلند تھی کیوں کہ آپ کی ذات ہی خاتم الانجماء کے تھیں۔

سب سے زیادہ تی دل اسب سے بڑھ کرراست گو،سب سے زیادہ زم طبع اور میں 76 کی

#### العت كبرى وكالله

شریف خاندان تھے، جو محض آپ ﷺ کوا چا نک دیکھ لیت ہیبت زوہ ہوجا تا اور جو محض پہچان کر (، نوس ہوکر) ماتنا تو آپ کا گرویدہ ہوجا تا، آپ ﷺ کے حسن وجم ل اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنے والا بالآخریجی کہتا کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام جبیبا حسین وجمیل نہ پہلے کہمی و یکھانہ بعد ہیں۔

حفرت سیدتنا أم المومنین عائشه رضی الله عنها فره تی بین که رسول الله ﷺ اپنے جوتے مبارک خود مرمت کر لیتے ، اپنے کیڑے خود می لیتے گھر بیس اسی طرح کام کاخ کرتے جیسے تم ایئے گھروں بیس کام کاخ کرتے ہو۔

حضرت سیدناانس بن ما لک رضی القدعندارشا وفر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ آئندہ کے لیے کوئی چیز ذخیر ہنییں کرتے تھے۔

حضور سیدالا نبیاء والمرسلین ﷺ کوجن فضائل وکرامات سے مخصوص فر ، یا گیا اُن اَن گنت کمالات میں سے چند میہ ہیں۔

ا۔ حضور نبی کریم ﷺ کیلئے حضرت ابوالبشر آ دم علیہ السلام اور جمیع مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ ۲۔ حضور نبی کریم ﷺ رات کو بھوکے پیٹ آ رام فرماتے مگر جب صبح بیدار ہوتے توشکم مبارک سیر ہوتا کیوں کہ آپ ﷺ کا خالق و ما لک آپ ﷺکو (اکثر) جنت کی نعمتوں سے کھلایا کرتا تھا۔

۳۔ حضور نبی کریم ﷺ اپنی پشت مبارک کے چیچے بھی ای طرح ملاحظہ فرماتے تھے جس طرح کہ آپﷺ اپنے آ گے دیکھتے تھے۔

۳ حضور نبی کریم ﷺ رات اوراند چرے میں بھی دن اوراجالے کی مانندو یکھا کرتے تھے، ۱۹۳۰ کھا

#### مع العت كبرى الله

۵ حضور نی کریم ﷺ جب سخت پھر پر چلتے تو قدم مبارک کے لیے پھر زم ہوجا تا تھا اور قد مین شریفین کے نشانوں کواینے اندر منقش کر لیتا۔

٣ حضورني كريم ﷺ كوالله تبارك وتعالى نے منتخب فر مايا اور بزرگ بخشي \_

ے۔حضور نبی کریم ﷺ کی چشمان مقدس آرام کرتیں تھیں گرول مبارک نہیں سوتا تھا۔

٨\_حضور نبي كريم الله كے بسينه مبارك كى خوشبومشك سے زياد و خوشبودار تھى۔

۹ \_حضور نبی کریم ﷺ کا سامیه زمین پرنهیں پڑتا تھا اور چاندوسورج کی روشنی میں بھی سامیہ نظر نہیں آتا تھا ( کیوں کرآپ ﷺ اسامہ ی نہیں ] \_

• احضور نبي كريم الله كرجسم مبارك اوركير ول يرتبهي بهي كهي نهيل بيشي تقى تقى -

اا حضور نی کریم ﷺ جب کہیں تشریف لے جاتے تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ جاتے مگر او باد تعظیماً آپﷺ کے پیچھے مؤد بانہ چلتے تھے۔

۱۲۔ حضور نبی کریم ﷺ کے فضائل وکرامات میں سے بیجھی ہے کہ ہم پر لازم کیا گیاہے کہ ان کی ذات مقدس پر وُرود وسلام پڑھیں۔

ٱللهُ مَنْ عَبِيلِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَ رالذَّا ذِي السِّرِ السِّرِ

### العت كبرى الله

#### يَا رَبِّ صَلَّ دَائِمٌ وَ سَلِّمْ عَلَى المُكَرَّمْ

يَا رَبَّ صَلَّ ذَائِمُ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُكُرَّمُ ﴿ مَا زَمْزَمَ الْحَادِى وَمَا تَرَنَّمْ فِي لَيْلِ اَظْلَمْ يَا اَهْلَ نَحْدِى قَدْ طَالَ بُعْدِى وَحَدَّ وَحْدِى ﴿ كُلَّمَا يَحْدُوا الْحَادِ الْمُحِدَّ نَحْوَ الْمُكَرَّمْ مَسَلَّهُ الْخَلْقِ حَسَنُ النَّحُلُقِ عَرِيْبُ النَّطْقِ ﴿ مَالِكُ الرَّقَ حَبِيْبُ الْحَقِّ سِرَّ المُطَلَسَمْ مَسَلَّهُ الْخَلْقِ حَسَى بِهِ أَن يُرَى جَرِيْجِى وَ يُرْجِلُ الْهَمِّ تَمْشَاقُ رُوْجِى إِلَى الْمَلِيْحِ طَهَ الْفَصِيْحِ ﴿ عَسَى بِهِ أَن يُرَى جَرِيْجِى وَ يُرْجِلُ الْهَمِّ تَمْشَاقُ رُوْجِى اللَّهُ اللَّهُ لَيْكَ الرَّقِ عَلَيْكَ رَبِّى صَلَّ وَسَلَّمُ أَرُّحُولَ فَعَلَى عَلَيْكَ رَبِّى صَلَّ وَسَلَّمُ أَرْجُولَ فَعَلَى صَلَاقِ وَسَلَّمُ أَرْجُولَ فَعَلَى مَلَاقِ فَالْمَاتِ فِي خَيْرَاتِي وَمَا تَرَنَّمُ

#### الدرب إحضور في كريم الله يردائي صلوة وسلام نازل فرما

ا۔اے رب آ حضور می کریم ﷺ پر دائی صلوٰۃ وسلام نازل فرما، جب تک کہ حدی خوال اندھیری رات میں تزنم ریزرہے۔

۲۔ اے میر نے تمگسار محبوب! ہجر وفراق کی مدت طویل ہو پکی اور میری وارقگی دوبالا ہورہی ہے کیوں کہ قافلہ سالار تیری جانب تیزی ہے بڑھتا جارہا ہے اور حدی خوال ترنم ریز ہے۔ ۳۔ حضور نبی کریم ﷺ مخلوق ت کے سردار، خوش اخلاق ، مدل بیان اور ہم غلاموں کے آتا ، حق تعالی کے حبیب اور پوشیدہ راز ہیں۔

۳۔میری جان اس ذات پر فدا، جس کاحسن تمکین ،اور گفتگوفسیج ہے، عنقریب اس ذات کی محیت بیس میر ہے زخم ٹھک ہوجا کمیں گےاورغموں کا مداوا ہوجائے گا۔

۵۔ مجھے امید واثق ہے کہ میرے گناہوں اور مصائب کے انبار کے ازالے کے لیے آپ کی ذات ہی کا فی ہے استان کی انباد کے انباد کے انباد کے انباد کی میں ہمہوفت آپ میں انباد کی میں ہمہوفت آپ میریا کی دولت کے انباد کی میں ہمہوفت آپ میریا کیزہ صلوٰ قا وسلام میر ہفتار ہتا ہوں۔



ب شک حضور نبی کریم ﷺ کے معجزات مقدس روز قیامت تک جاری وساری ر میں گے اور جب کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلو ۃ والسلام کے معجزات اپنے مخصوص اوقات کے بعدختم ہو چکے اوراب و مصرف تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔

آمنہ کے دلبر جمجوب رب اکبر گھے کے ان عظیم الشان مجمزات میں سے چندا یک ورج ذیل میں۔

ا محبوب رب ذوالجلال ﷺ کے دستِ مقدس میں کھاناتیبیج کرتا تھ جیسا کہ سیجے بخاری میں حضرت عبداللّدا بن مسعود رضی اللّدعنہ کی روایت میں ہے فر مایا: ہم حضور ﷺ کے ساتھ کھانا کھار ہے تنے اور کھانے کی تنہیج بھی سن رہے تنے۔

۲ محبوب ربّ ذو الجلال ﷺ کے مجزات مقد سد میں سے یہ بھی ہے کہ پھر آپ ﷺ کوسلام کیا کرتا تھا، جیسا کہ سیج مسلم میں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی القد عند روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایہ: میں مکہ شریف کے ایک ایسے پھر کو جہ نتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھے سلام کرتا تھا اور اب بھی اسے بہجا نتا ہوں۔

سو محبوب ربّ ذوالجلال المستح مجزات مقدسه میں سے سیجی ہے کدورختول نے حضور نبی کریم بھی سے سلام و کلام کیا ، جیسا کہ حضرت سیدناعلی بن الی طالب رضی الله عند فره شے جیں: میں حضور نبی کریم بھی کے ہمراہ ایک شہر کے سفر میں تھا پس ہم اس شہر کے بعض علاقوں سے گذر ہے تو جو پہاڑیا پھر ہمارے سامنے آتا حضور نبی کریم بھی کوسلام عرض کرتا اور یوں عرض کرتا۔

اکستالام عَلَیْکَ یَادَ سُوْلَ اللّٰہ بھی

اےامتد تعالیٰ کے رسول ،آپ پرسلام ہو۔ ایسلام **80 کھ** 

#### العت كبرى الكالم المحالة

الم محبوب ربّ فروالجلال الله المحبور الته مقدسه بين سے ہے كداُستن حنانه ( يعنى حَلَكَ مجور كرد من اللہ الله الله الله على الله الله كار مندور نبى كريم الله كے درخت ) نے حضور نبى كريم الله كار كہ الله كان الك الله كان الله كان كي جشم جارى ہوئے نيز حضور نبى كريم الله كى بركت سے سخت پھر ملى زمين سے پانى كے چشم بھوٹے اور حضور نبى كريم الله كى وعاسے قليل كھانا كشر ہوگى ۔

۵ مجبوب ربّ ذوالجلال ﷺ کے مجزات مقدسہ میں سے ہے کہ آپ ﷺ نے باذن خدا تعالی مُر دول کوزندہ کرکے ان سے کلام بھی فر مایا۔

حدیث شریف ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے حضور ﷺ کے لیے آپ کے والدین کر بمین کو زندہ کیا اور وہ آپ پرایمان لائے۔امام قرطبی نے ''اللہ کرۃ''میں اے ذکر کیا ہے۔

۲ محبوب ربّ ذوالجلال ﷺ کے مجزات مقدسہ میں سے ہے کہ چھوٹ (مینی دودھ پیتے) بچوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے کلام کیا اور حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کی گواہی (شہوت) دی۔

حضور رحمة لىعالمين ﷺ نے 63 برس كى عمر مبارك پائى،حضور نبى كريم ﷺ تمام انبيائے كرام ميں سب سے زياد ہ اللہ تعالیٰ كے اطاعت گڑ ارتھے۔

12 رہے الاول شریف پیرکو پیدا ہوئے۔ اللہ تق کی نے حضور نبی کریم ﷺ کے دستِ مبارک پر روش مجرزات ظاہر فرمائے۔ ان مجرزات میں سے چار سوا سے ہیں جوا کشر لوگوں کو معلوم ہیں۔ بارہ (12) مجرزات حضور نبی کریم ﷺ کے گھر میں بوقت ولا دت ظہور پذریہوئے۔ اگر ہم (امام این جرکی رحمۃ اللہ عیہ) ان کا ذکر کریں تو کتاب بذاطویل ہوجائے گی اور ایسے روشن مجرزات اُسی نبی کے ہو سکتے ہیں جو کہ تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کا نبی و رسول بنا کر جسیحا گیا ہو۔

### العت كبرى مديرة

### يَاذَا الْمُكَيًّا يَا ذَا الْمُكَيًّا

# العكرواك! العكرواك!

ا۔اے مکہ والے!اے مکہ والے! حضور نبی کریم ﷺ کی شان ( کم حقہ بیان کرنا) میرے لیے مشکل ہے۔

۲ محبوب ٔ نے میرے دل و جاں پرحکومت قائم کر لی ہے تو کچراب مجھے بڑا ہاں جراماں مکہ لے چلو۔

سا۔اوررات کو لے چیوتا کہ میں محبوب کے رخ زیبا کورات میں جیا ندسا چیکتیا دیکیولوں۔ معال**ہ 20** سمھھ

#### العت كبرى والمالية

اللہ ان کا نورمیری آنکھوں کی زیشت ہے میں طواف محبوب کرتے ہوئے ان کے قدم اپنی آنکھوں سے ملول گا۔

ہ ہے صبح سوہرے ان کے روضے کی جانب چلو جوٹنج انوار اور ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں۔

۲۔اے(بی) ہادی ﷺ! میرادل آپ پرفدااور آپ کی محبت میرا سرمایہ ہے میری طرف بھی نگاہ کرم ہو۔

ے۔ حضرت موی اور حضرت عیسی عیبها السلام بڑے بزرگی والے ہیں مگر آپ ان سب سے زیادہ عظمت و بزرگی والے ہیں۔ زیادہ عظمت و بزرگی والے ہیں۔

۸۔ میں اس ذات کی شاخوانی کرتا ہوں جو بڑی شان دالے میں ادر جن کا نور ہر سوجلوہ گر
 ہے اور جو بچی نبیت کے ساتھ قرآن لائے میں۔

9۔مقام ابرا تیم علیہ السلام تعظیم کی جگہ ہے اور یہاں میں اپنے رہے سے اچھی نیٹ سے دعا کرتا ہوں۔

• امسعیٰ لے چلوا در میرے ساتھ سات مرتبہ طواف کر دا در میری نیت تو سر کے بل کو چہ حبیب جانے کی ہے۔

اا میری تمنا ہے کہ (روئے) جانال (ﷺ) کی زیارت ہوجائے اور اپنی شفاعت کے لیے (نبی) ہادی (ﷺ) کی بارگاہ میں عرض کروں۔

۱۲\_آل واصحاب کے وسیعے ہے ان کی بارگا ہ ( بیکس پنہ ) میں کھڑے ہو کرمیری خیر و عافیت کی دعا مانگو۔

### معلال تعمت كبرى ميوالغ

### تذکرهٔ والدین کریمین اورنو رقمه ی ﷺ کی تابشیں ﷺ

حضرت سيدناحسن بن احر بكرى رحمة التدعلية فرمات مين كه جب الله جل جلاله نے نو رمحمدی ﷺ کو بطن ماور میں منتقل کرنے کا ارادہ فر مایا تو حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کے دل میں نکاح کی خواہش بیدار کردی تب حضرت عبدالتدرضی اللہ عنہ نے ا پنی والدہ ما جدہ سے فر مایا: میں جا ہتا ہوں کہ آپ میری جانب ہے کسی عورت کو پیغام تکا ح دیں جوصا حب حسن و جمال ، قد آ ور ، معتدل اعضاء ، خوش اخلاق اور با کمال اور حسب نسب کے اعتبار سے بھی نثریف ہو، والدہ ماحدہ نے حضرت عبداللّٰدرضی اہلّٰد عنہ سے فر ماہ:ا ہے میرے لخت جگر! تیری خواہش ویسند کا کمل احترام ہوگا۔

چنہ نیجاس خواہش کے پیش نظرانہوں نے قبائل قریش اور عرب کے اعلی گھر انوں کی لژیوں کو گھوم پھر کر دیکھا تو ان تمام میں حضرت سید تنا آ منہ بنت وہب رضی التدعنبی ہی ول کو پیشد آئیں، حضرت عبداللدرضی الله عند نے ارشا وفر مایا: اے ماور من! ایک باروو بار ہ انہیں اچھی طرح و کمچھ لیس ( کہ وہ ان تمام صفات کی حال میں پینیس) للبندا آپ کی والدہ ما جدہ وویارہ گئیں اور دیکھا کہ حضرت آمنہ رضی القدعنہا کے چہرہ اقدس سے نور برس رہا ہے گویا کہ وہ روثن ستارے کی طرح چیک رہی ہیں۔

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضي القدعنهما كي شادي كے سسله ميں حضرت آ منەرضى الله عنها كوايك او قييسونا اورايك او قيه جياندى ، ايك سواونث اوراتنى ہى تعدا دميں بکریوں اور گائیں پیٹی کی گئیں اور بےشار جا نور ذبح کیے گئے اور کثیر کھانے کا انتظام کیا گیا اوراس طرح حضرت آمنه رضي اللّه عنها رخصت مؤمّين، شام كوحضرت عبدا مقدرضي اللّه عنه نے حضرت سید تنا آ منہ رضی التدعنہا ہے خلوت وصحیت کی اور یہ جمعہ مبارک کی رات تھی۔

#### المناسبة الم

روایت بیس فرکور ہے کہ جب اللہ تعالی نے نور حجدی کور جب المرجب کے مہینے شہب جعد بیں بطن آ مندرضی اللہ عنہ بیں منتقل کرنے کا ارادہ فر مایا تو جنت کے خاز ن رضوان فرشنے کو حکم فر مایا کہ جنت الفردوس کو کھول دے اور پکارنے والے نے زبین و آسمان بیس فرشنے کو حکم فر مایا کہ جنت الفردوس کو کھول دے اور پکارنے والے نے زبین و آسمان بیس گے آج کی نداکی! سن لو کہ دہ نور رکھنون اور سر مخز دن ، جس سے نبی بادی جلوہ گری فر ما نمیں گے آج کی شہب اپنی والدہ ، جدہ حضرت اُم جمد سید تنا آ مندرضی اللہ عنہا کی بطن مبارک بیں جبوہ گر ہو چکا شہب اپنی والدہ ، کہ خلقت بشری کی تعمیل ہوگی اور وہ تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر ظہور پذیر ہوں گے۔

# اَلَّــُهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مَالُكُيْنِ اللَّهُيْنِ الدَّيْنِ

حضرت عبدالقد ابن عباس رضی القد عنها فرماتے بیں: جس شب رسول اللہ ﷺ حضرت آمنہ رضی اللہ عنها کی اللہ کے اللہ کے رسول ﷺ بطن ما در میں جلوہ گر ہوگئے بیں رب کعبہ کی قسم! وہ و نیاوالوں کے بیے ہدایت کے روشن ، پرنور چراغ اور ان کے امام ہول گے۔

تی م باوشہ ہان عرب و مجم کے تخت اوند سے ہوکر گر پڑے اور اہلیس ملعون دوڑتا ہوا جبل الی قتیس پر پہنچا اور و ہاں رونے ، چلانے لگا تو اس کے غوضے کوئن کرتمام شیاطین اس کے گر دجمع ہوگئے اور کہنے لگے ، تجھے کیا ہوا ہے کیوں شور وغل مچار ہا ہے اہلیس لعین نے کہا، ستیانا س ہوتمہارا ہم تباہ و بر باوہو گئے ، نبی الانبیا کی کے ظہور کا زماند آن پہنچا ہے جو کہ کا فرول کا خون بہا کیں گے (یعنی ان سے جنگ کریں گے) اور انہیں ذکیل وخوار کریں گے جن کے ساتھ مل کرفر شتے بھی لڑیں گے جب سے حصرت آ مندرضی القدعنہا حاملہ ہو کیں ہیں ہم کے ساتھ مل کرفر شتے بھی لڑیں گے جب سے حصرت آ مندرضی القدعنہا حاملہ ہو کیں ہیں ہم رہا وہو کررہ گئے ہیں۔

#### العت كبرى الله

رادی کہتے ہیں : مکہ مکرمہ کی تمام عورتیں اس معاصلے میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنب پر حسد کرتیں تھیں اور سوعورتیں اسی حسرت و ناکامی میں مرگئیں کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کے حسن و جمال سے محروم رہیں۔اور حصرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بینو رمجمہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی طن مبارک میں منتقل قرماویا۔

حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ کی پیشانی میں نویے کھری جلوہ قبکن تھا جس کی وجہ سے عور تیس آپ رضی اللہ عنہ پر فریفتہ ہوا جا ہتی تھیں ، جب بیانور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں جلوہ فرما ہوا تو مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور اس طرح سمندر کے جانوروں نے بھی باہم ایک دوسر کے کومبارک باددی اور حضور نبی کریم کی آمدی خوثی خبری سنائی۔

حضور نبی کریم ﷺ کے صل کے ہر مہینے میں ایک ندا آسی ن اورایک نداز مین میں دی جو تی تھی ،خوشخبری ہوابوالق سم محمدﷺ کے ظہور کا وقت آن پہنچا ہے جن سے عالم میں بہار وبرکت کا ظہور ہوگا۔

ٱللهُ يُصِّلِ عَلَىٰ سِّيتِدِنَا هُجَكَة دِعَدَهُ مَا فِي عِلْمِ اللهُ اللهُ



حضرت أم المؤمنين سيدننا عا ئشرصد يقه رضى التدعنها وعن ابيها ارشاوفر ماتى بيس

مکہ کرمہ میں ایک ہبودی رہتا تھا، جس شب نبی الانہیاء سیدالرسلین جن برحمة للعالمین کے اس دنیا میں جبودی رخ ہوائی تو اس ہبودی نے پوچھا: اے قبائل قریش کیا تہہ ہر رہے ہاں کوئی بچے آج کی رات پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں معدوم نہیں، تو وہ جواب من کر کہنے لگا، اپنے گھرول میں جا وَ اور تلاش کرو، کیوں کہ آج کی شب اس امت کے نبی ، خاتم الانہیا والرسلین کے جواب کری فرما چکے ہیں جن کے دونوں کندھوں کے ، بین ایک نشانی یعنی مہر نبوت ہے، چنال چہ اس گفتگوکون کروہ اپنے گھروں کولوٹے اور دریا فت کیا تو آئیں بتایا گیا کہ آج حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب رضی التدعنہا کے گھرا کیک لاکا پیدا ہوا ہے، بین کروہ ہبودی بقیہ لوگوں کے ساتھ حضرت آمنہ رضی التدعنہا کے پاس آیا، تو حضرت آمنہ رضی التدعنہا کے پاس آیا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم بھی کونکال کرائیس و یکھایا، جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو غش کھ کرگر گیا جب کائی دیر بعدا فاقہ ہوا تو کہنے لگ، اے قبائل خوت کی نشانی دیکھی تو غش کھ کرگر گیا جب کائی دیر بعدا فاقہ ہوا تو کہنے لگ، اے قبائل غریب ہوگا۔

(اہام المفسرین سیدنا وابن سیدنا) عبداللد ابن عب س رضی الله عنبما حدیث میں ارشاو فرماتی ہیں: حضرت سیدتنا اُم محمد آمنہ طبیبہ طاہرہ رضی اللہ عنبہ ارش وفرماتی تھیں کہ جب حمل مبارک کو چھ مہینے گذر گئے تو خواب میں کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور جھے کہنے لگا ب شک آپ کیطن مبارک میں اس وقت رسولوں اور عالمین کے سروار ہیں پس جب سے پیدا ہوں تو ان کا نام محمد کی رکھنا اور اپنی حالت کو چھیا تے رکھنا۔

### العت كبرى الله

# ﴿ يَارَشُولَ اللَّهِ يَا جَدَّ الْحُسَيِّنَ ﴾

يَارَسُولَ اللُّه يَا جَدَّ الْحُسَيْنُ ﴾ كُنُ شَفِيتُعِي يَا إِمَامَ الْحَرَمَيْنُ خَيْسَرَحةُ السَّلَمَهِ مِنَ الْخَلْق أَبِي ٦٦ بَعُدَ جَدِّي وَأَنَسَا إِبُنُ الْخَيْرَلَيْنُ عَبَدَ السُّلْسَة غُلَامًا نَسَاشِئًا ﴾ وَقُسرَيُسسٌ يَسَعُبُدُون الُوثَنيُنُ يَسَعُبُدُونَ اللَّاتَ وَالْسَعُزَّى مَعًا ﴾ وَعَلِسيٌّ طَافَ نَحُوَ الْحَرَمَيْنُ أُمِّسَى السزُّهُ سِرَاءُ حَقُّسا وَأَبِسَى ﴾ وَارِثُ اللَّحِلْمِ وَمَولَى الثَّقَلَيُنُ وَالِسِدِى شَسِمُسِسٌ وَأُمِّسَى قَسَرٌ ۞ وَأَنَسَا الْكُوكَبُ وَإِبْنُ الْقَمَرَيُنُ فِيضَّةٌ قَدْ خَلَصَتُ مِنُ ذَهَب اللهِ وَانَسَا اللهِ ضَّةُ وَإِبْنُ الذَّهَبَيُّنُ مَسنُ لَسهُ آبٌ كَسابِي حَيْسة ر اللهِ قَساتُسلَ الْكُفَّارَفِي بَدُر حُنيُنُ مَنُ لَسَهُ أُمِّني كَامِّى فَاطِمَةً ٦٠٠ بِضَعَةُ الْمُخْتَارُ قُرَّةً كُلَّ عَيْنُ مَنْ لَسهُ عَسمٌ كَعَسمًى جَعْفَوَ ۞ إِنَّ الْجَنَاحَيُن صَحِيْح النَّسَبَيْنُ مَنُ لَـهُ جَـدٌ كَجَـدُى المُصُطَفَى ﴿ سَيَّدُ الْكَوْنَيُن نُورُ الْظُّلُمَتِينُ نَحُنُ اصْحَابُ الْعَبَا خَمُسَنَّنَا ﴾ قَدُمَلَكُنَا شُرُقَهَا وَالْمَغُرِبَيْنُ نَحُنُ جِبُرِيُلُ غَنَا سَادِسُنَا ﴾ وَلَنَا الْكُعْبَةُ ثُمَّ الْحَرَمَيُنُ عُصْبَةُ السَّمْخُتَ ال قَرُّوا اعْيُنَا ﴿ إِلَى غَدِ تُسْقَوْنَ مِنْ كَفِّ الْحُسَيْنُ

### 

ا۔اےاللّٰہ کے رسول!اے حسین کے نا نا جان!اے حرمین شریقین کے امام! میری شفاعت فرمائیں۔

۲۔ نانا جان کے بعدمیرے (حسین کے) والدگرامی جمیع مخلوقات میں اللہ تعالی کے پہندیدہ ہیں اور میں (حسین) دولپہندیدہ افراد کا بیٹا ہوں ۔۔

۳۔انہوں (حضرت علی ﷺ) نے کمسنی ٹیں اللہ تعالی کی عبادت کی جبکہ قریش اس وقت ہتوں کی عمادت کیا کرتے ہتھے۔

۳-وہ لوگ (قریش) لات وعزی کی عبادت کرتے تھے اور حضرت علی اس وقت کعبهٔ خدا کا طواف کیا کرتے تھے۔

ے۔میری (حسین کی)والدہ (حضرت فاحمہ ) زہراء ہیں اور میر ہے والدگرا می علم کے وارث اور انسان وجنات کی آقاومولا ہیں۔

۳۔ میرے والدگرامی آفت ب اور میری والدہ ، جدہ مہتا ہ ہیں اور میں (حسین) دونو رول کا بیٹا ہول۔

ے بیا ندی ہمیشہ سونے سے تکلتی ہے لہذا میں جیا ندی ہوں جو دوسونے (کی کانوں ،مراد حفرت علی وفاطمہ زہرا دہیں) سے نکلا ہوں۔

۸۔ کس کا باپ میرے والدگرامی جناب حیدر (کرارہ) کی مثل ہے جنہول نے بدروحنین میں کفار سے لڑائی کی۔

۹ \_ کس کی مدن میری والده ما جده فاطمه (زبراه) کی مثل ہے جو که نبی مختار کی جگر گوشه اوران کی آنکھوں کی شخنڈک میں ۔

•ا۔ کس کا پچپامیرے چپ جعفر (طیر) کی مثل ہے جوذ والبحناحین اور سجے نسب والے ہیں۔ • **89** کھ

#### العمال العمال المرك المركان ال

۱۱۔ کس کا نانا میرے ناناجذب (محر) مصطفیٰ کھی کی مثل ہے جو کہ کو نیمن کے سروار اور ظلمتیں مثانے والے نور ہیں۔

۱۲۔ ہم چا دروالے پانچ ہیں جن کی ملکیت میں مشرق ومغرب ہیں۔

۱۹۳-ہم نبی مختار کے اہل بیت ہیں ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرلو (ٹاکہ)کل (تیامت) میں حسین کے ہاتھوں سیرانی نصیب ہو۔

ایک حدیث شریف میں ہے:

جب امتد کا نے ارادہ فرمایا کہ اپنی مخلوقات میں سب سے افضل اور برگزیدہ ترین بندے کو بیدا فرمائے اور فرش خاکی کوظلمت و تاریکی کی گہرائیوں سے نکال کرنو رحمدی سے روشن فرمائے اور فیق و فجور کی گندگی سے پاک فرمائے اور شیطانی معبودوں اور بتوں کو نیست و نابوو فرمائے تو سردار ملائکہ حضرت سیدنا چرئیل امین علیہ الصلاق والتسلیم نے تیست و نابوو فرمائے تو سردار ملائکہ حضرت سیدنا چرئیل امین علیہ الصلاق والتسلیم نے آسانوں میں اور حاملان عرش فرشتوں کے نزویک، سدرة المنتی اور جنت الماؤی میں اعلان فرمانا:

سن لو! اللہ ﷺ جو کہ بزرگ وعظمت والا ہے اس کی بات پوری ہوگئی اور حکمت خداوندی عروح پاچکی اور اب اس وعد اُر بانی کے پورے ہونے کا وفت آن پہنچاہے جواس نے حضور نبی کریم ﷺ کے ظہور کے بارے میں فر مایا تھا جو کہ بشیر ونذ بر اور سراح منیر ہول گے قیامت کے ہولناک دن میں شفاعت فر مانے والے اور مقبول الشفاعة ہوں گے، جو نیکی اور بھلائی کا حکم کریں گے صاحب امانت وویانت اور معلائی کا حکم کریں گے صاحب امانت وویانت اور صاحب امانت وویانت اور صاحب امانت وویانت

اللہ جل جلالہ کی راہ میں جہاد کرنے کاحق ادا فر مائیں گے،اللہ تعالیٰ کے بندول میں سب سے زیادہ ہزرگی وعظمت والے اور ارض وسامیں اللہ تعالیٰ کا نور ہول گے جو کہ خاتم میں سب سے زیادہ ہزرگی وعظمت والے اور ارض وسامیں اللہ تعالیٰ کا نور ہول گے جو کہ خاتم

#### 

النبین ﷺ میں اور جنہیں اللہ جل جلالہ نے رحمۃ للعالمین ﷺ بنایا ہے اور جنہیں اللہ تعالی نے احمد، محمد، طله اور ایس کے نامول سے موسوم فر مایا ہے اور گناہ گاروں کے معاصلے میں انہیں شفاعت کاحق ویا ہے اور جن کے وین وشریعت نے سابقہ تمام اویان وشرائع کومنسوخ کردیا ہے۔

کردیا ہے۔

#### اَلَّا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى شَيْضِنَا مُتَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وَصَعْبِهِ اَجْمَعِيْنِ بِالَّى يَوْمِ الصَّيْنِ

روایت میں مذکور ہے:

حضرت جرائیل امین علیہ السلام کا یہ پُر کیف بیانِ فضائل میلا والنبی اس کر تمام فرشتے اللہ تعالی کی حمد و شامیں مشغول ہوگئے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے گئے ، جنت کے درخت کھوں پھولوں سے بچ گئے ، حور و فنعان خوشہووں سے معطر ہوگئے ، جنت پرندے خوشیوں کے گیت گانے گئے ، جنتی نہریں پاکیزہ شراب و شہد اور دودھ سے لبریز ہوکر جنے لگیں ، جنتی شاخوں پر بیٹھے خوبصورت پرندے اللہ تعالی کی حیث و تقدیس بیان کرنے گئے ، ملائکہ باہم جناب محد مصطفی احد مختار بھی کی خوشخبر ماں سنائے گئے۔

اَلُلَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وَصَعْبِهِ اَجْمَعِيْنِ إِلَى يَوْمِ الدُّيُنِ

تمام حج بات الله وي گئ اور علام الغيوب جل جلاله في انجيس ايني تجليات سے مشر ف فر مايا ا

لا اِللهُ اِللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ كَشَّاتُ الْكُورُوبِ ترجمہ: الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں وہى وحدہ لاشر كيك ہے اور وہى

#### العند كبرى الله

سختیوں کودور کرنے والا ہے۔

روایت میں مذکور ہے: جب جبرائیل علیہ السلام اہل آسان کو ندا کرنے سے فارغ ہوئے تو القد جل جلالہ نے انہیں تھم فر مایا کہ اب ایک بزار ملائکہ کی فوج لے کرز مین پر جا کئیں اور یہ فرشتے زمین کے تمام اطراف و اکناف ، پہاڑوں کی بدند یوں ، جزائر و سمندروں میں تھیل جا کیں یہاں تک کہ تحت الثری اور مستقرحوت (مجھی کے تفہرے کی جگہ) سمندروں میں تھیل جا کیں یہاں تک کہ تحت الثری اور جواس بشارت کا خیر مقدم کرلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ماک وصاف وطیب وطاہر بناوے گا۔

" اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا مِنَ الْمَقُبُولِيْنَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ "

ترجمہ: اے ہمارے رب ! ہمیں بھی ٹی گئے کے طفیل ان مقبولین میں شامل فرہ۔
صَلُّو اعْلَیْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِیمًا حَتَی تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعِیمًا

ترجمہ: حضور علیہ الصوق والسلام پر کشرت سے وُرود وسلام پر موتا کہ اس کی
برکت سے جنت تھم میں جگہ نصیب ہو۔

#### العبيري والمالية المالية المالية المالية المالية المالية

# اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى ﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى المُصْطَفَى ﴿ نَسِيُّ الرِّسَالَةُ وَبَحُو الْوَفَا وَمِنُ أَعْجَبِ الْآمُوهَ ذَا الْحَفَا ﴿ وَهَـذَا الظُّهُ وَرُلَّاهُ لِ الْوَفَى ا اللهُ وَلَكِنْ تَكَدَّرَ لَمَّا صَفًا وَاصْلُ جَسِمِينَعِ الْوَرَى نُقُطَةٌ ﴿ عَلَى عَيْنِ اَمْسِ بَدَتُ آحُوقًا 🖈 فَكَانَتُ مَشُوقَ الْحَشَى الْمُنْدَنَفَا الله الحُتَّةُ وَالشَّيءُ فِيلهِ الْحُتَفَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ 🖈 وَلَامُ الْعَدُولُ وَمَا أَنْصَفَا الله وَبَيُنِي بِانَّكَ لَنُ تَعُرِفَ اللهِ ﴿ وَبَيُنِي إِنَّا لَا يُعْرِفُ وَاَيُنَ زَفِيُسرِىُ الَّـٰذِى مَـا انْطَفَى ☆ الله تَسِينُ لُ وَجَفُنِي الَّذِي مَا غَفَا اللَّهِ مَا غَفَا 🖈 يَسرَوُنَ السَّعِيْسَمَ بغَيْسِ الْجَفَا الله تَـرَكُتُ سَلُوَى لِمَنُ عَنَّفَا 🎓 وَقُلُبِيْ عَلَى قُلْبِهِ أَشُرَفَا ه وَذُقُتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْقَرُقَفَا أُزِيُلَتُ صِفَاتِي فَلا وَصُفَ لِيُ ﴿ ۞ عُيُونِيُ اَضَاءَ تُ بِهَنُ إِخْتَفَى ﴿ وَلَمْعَةُ نُورِمِنَ الْمُصْطَفَى

وَ مَسا فِسِيِّ اللَّهِ جُودُ دِ سِوَى وَاحِد وَيَلُكُ الْحُرُوفُ غَدَثُ كَلِمَةً وَإِنَّ قُلُتَ لا شَيءَ قُلُنَا نَعَمُ وَانُ قُلُتَ شَيْئًا يَقُولُ الَّذِي وَضَعَ الْحَسُودُ وَلَـمُ يَتَّبِدُ وَقَلْهُ حَالَ بَيْنَكَ يَا عَاذِلِيُ وَايُنَ ضُلُوعِيُ الَّتِي فِي لَظَي وَايْسِنَ دُمُّوْعِسِيُ تِلْكُ الَّتِسِي ألَسمُ تُسرَ أَنَّ الْسُمْسِحِبِّيْسَ لَا فَحَهُلا رُوَيُسِدًا كَسَانِّسِيُ الْمُسرَّةِ ُ وَخَلَّفُتُ خَلُفِي جَمِيْعَ الْوَرَى وَلَـمًا شَـرَبُتُ كُونُسَ الْهَلَا فَـمَـا أنَـا إلَّا هَيُولُ الْوَرَى

#### ٠٩٤ نغت کبریٰ ﷺ ۱۹۹۰ نغت کبریٰ کا

خَلِيُلَى قُوْمَا بِنَا لِلُحِمَى ﴿ عَسَانَا نَرَى الْاَشَأَ الْأَهْيَفَا وَعُوْجًا عَلَى سَفُحِ بَلُكَ اللَّوَى ﴿ وَإِنْ جِئْتُمَا دَارَ سَلْمَى قِفَا فَا عِلَى سَفُحِ بَلُكَ اللَّوَى ﴾ وَإِنْ جِئْتُمَا دَارَ سَلْمَى قِفَا فَا اللَّوَى ﴿ عَسَى الْحُبُ بِالْوَصُلِ اَنْ يَعْطِفَا

# ا المرت إجاب ممطفي في يردرودنازل فرما

ا۔اےرت! جناب مجم مصطفی پر دُرود نازل فر ہ جو کہ نبی مُرسل ادروفا کے سمندر ہیں۔ ۱۲۔ یہ بات کس قدر تعجب والی ہے کہ آئپی (حقیق تجییت) پوشیدہ ہیں جن کا ظہور صرف اہل کمال دمحبت پر ہی ہوتا ہے۔

سے حالانکہ موجودات میں آپ جیسا کوئی دوسرانہیں لیکن کمال پاکیزگ کے باعث (جلوة حقیقت)مستورے۔

۸ بتمام کا نئات کی اصل ایک نقط سے ہاورائی ایک سے بقید حروف ظاہر ہوئے۔

۵۔ پھر بیتروف ایک کلمہ بن گئے اور ایسے ملے جیسے اعضائے انسانی ملے ہوئے ہیں۔

اورسب اسی (کی تجلیات) میں پوشیدہ ہے۔

ے۔ اگرتم سے اس بارے میں (انکار) کیاجائے تو اٹل حق کو ج ہے کہ ان سے کہے کہ تم نے انکار کس بنیاد پر کیا ہے (درائل سے) ثابت کرو۔

^۔ حاسدوں نے بہت شوروغل کیا اور رو کے نہیں ، ملامت کرنے والوں نے بھی انصاف سے کام نہ لیا۔

9۔اے ملامت کرنے والے! تیرے اور میرے مابین عدم معرفت حاکل ہوگئ ہے۔ ۱۰۔ جھے آتش (عشق) میں جلنے والی پسلیول کی کیا خبر!اور مصیبت کی بھڑ کئے والی آگ کی ۱۹۹۰ کھھ

#### العت كبرى الله

بھی کیا پرواہ جوابھی تک بجھی نہیں۔

اا۔ مجھان آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں جو بہدر ہے میں اور بلکیں ابھی تک جھیکیں نہیں۔

١٢- كيا تونيغورنبين كيا كه عشاق بلامشقت جنت كي نعمت كونبين ويكهين كي

۱۳ پیں مجھے کچھ مہلت دو کہ میں ایساشخص ہوں جس نے (محبوب سے )تختی ہے پیش آنے پر لذا کذیے کنارہ کر رہا ہے۔

۱۳ میں نے تمام مخلوقات ( کے معدمے ) کو پس پیشت ڈال دیا ہے اور میرا دل ان کے دل کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔

10\_جس وقت میں نے محبت کے جام پینے اور مدامہ وقر قفا (ووشرابوں کے نام ہیں یہاں مراو شراب محبت ہے) کا مزہ چکھا۔

۱۲ میرے اوصاف زائل ہو گئے اور کوئی وصف (وصف عباب) باتی ندر ہاتو میری آئل میں اس کے پوشیدہ (جلوہ ہے) خیرہ ہوگئیں۔

ے ایس کا سنات میں کا ایک ہیولی ہی تو ہوں (البتہ) مصطفیٰ (ﷺ) کی (عنایت) سے نور کا ایک شعلہ ہوں ۔

۱۸ میرے دوستو! میرے ہمراہ عشق کی وادی میں چپوشاید کے ہمیں ناز نیں محبوب نظر
 آ جائے۔

19۔ اگر (اس دادی میں) کوئی ٹیلہ ملے تو اس پر چڑھ جانا اور اگر سلمی (مرادمجوب ہے) کے گھر تک پہنچ جاؤ تو و ہیں تھہر جانا۔

۲۰۔ بیشک میں شوق ومحبت کے باعث کبل ہو چکا ہوں ،الہٰذا قریب ہے کہ وصال وشوق ہماری ملا قات کرادے۔

#### من نعمت کبری سازش

حضرت سیدنا ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدناعلی بن ابی طالب رضی الندعنہ ہے صفات رسول الند ﷺ کے مارے میں سوال کما تو آپ نے قرمايا:

آگاہ رہو! حضور تی کریم ﷺ اللہ رت العالمین کے رسول ہیں روشن پیشانیاں اورمنوراعضائے وضو والوں کے قائد ہول گےحضور سیدالانبیاء والمرسلین ﷺ ہیں اور آ پ ﷺ تو اس ونت بھی نبی تھے جب کے سیدنا آ دم علیہ السلام ابھی عالم آپ وگل میں جبوہ فرما تھے،ایمان والول پرمہر ہان اور گناہ گاروں کی شفاعت فرہ نے والے ہیں اور آپ ﷺ تمام مخلوقات کے رسول بنا کرمبعوث کیے گئے ، جبیبا کہ اللہ تعالی نے کتاب مبین میں ارشا دفر مایا: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينِ.

ترجمہ: محد تمہارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ہاں ائند تعالی کے رسول ہیں (سورة الاتزاب، آيت ٢٠٩) اورسب نبيول ميں پخصلے ..

حوض کوٹر ، مقام محمود اور لواء الحمد کے ، لک ہیں بروز قیامت شفاعت کبریٰ کے منصب جبيل پر فائز ہوں گے،امام ہاشمی ، رسول قريشی ، نبي قرّ میٰ ، مدنی ، ابطحی اور تها می ہیں، ظاہراً حضرت آ دم علیہ السلام کی نسل اور نزار کی اولا دمیں سے ہیں،حسب کے اعتبار ے ابراجیمی اورنسب کے اعتبار سے اساعیلی ہیں اور هقیقتاً نوراور عالم قدس سے تعلق رکھتے میں اور آپ ﷺ کا نور قمری ہے (چاند کا نور در اور آنکھول کوسرور دیتا ہے بخلاف سورج کے نور کے کیول کہ وہ جلاتا ہے)۔

آپ ﷺ کی زبان عربی،قلب رحمانی،اوروطن محاز مقدس ہے آپ ﷺ جنات و انسان دونوں کے رسول ہیں، نہ ہی بہت طویل قد اور نہ ہی بہت چھوٹے بلکہ میانہ قدمگر خوبصورت تنظيرنگ مبارك سفيد گرسرخي ماكل تف، يني مبارك يرنور بلند، آنكھيں سرمكيں،

#### العمال العمال المحالي المحالية المحالية

ہمنوئیں ملی ہوئیں، آئکھیں کشادہ گرخوبصورت اوران میں سرخ ڈورے، کلا کیاں چاندی چیکتی ہوئیں اوران پر ملکے مبلکے بال، پرنوروروش پیشانی، فراخ باز ؤ مبارک، شانے مقدس کشادہ ہمسیلیاں پڑگوشت اور ہموار، قد میانہ مگر جب دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان سب سے او نجے معلوم ہوتے اور جب جیلتے تو بادل آپ بھی پرسا بیرکرتا۔

عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالسَّلام .

آپ عليه السلام پرالله تعالی کا بهترين صلوٰة وسلام ہو۔

حضور نبی کریم ﷺ، نبی حرمین، صاحب قاب قوسین، نبی رحمت، عالی ہمت، شفیح امت، واضح البیان اور فصیح اللمان سخے، صاحب پسینہ خوشبودار، خوش بیان و پسندیدہ گفتار، عالی وقار، خوبصورت واعلی کردار سخے، دوررس نگاہیں جن کے لیےکوئی تجاب ندھ۔ حضور نبی کریم ﷺ سب سے زیادہ حسین وجمیل، شیریں کلام، سلام میں پہل کرنے والے، اسلام کے رکن، اللہ جل جلالہ کے رسول، آپ ﷺ پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔

عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالسَّلامِ آبِعليه السلام يراللُّه تَعالَى كا بهترين صلوة وسلام ہو۔

حضور نی کریم ﷺ نے بدعات ومشرات کا قلع قمع کیا، شریعت کے احکامات کو ظاہر کیا، اقوام جاہلیہ کونیست و نابود اور مکول کو فتح کیا، بہت زیادہ حیا فرمانے والے، فراخ سید مبارک، امت کی خاطر کثرت ہے رونے والے اور ہمہ دفت ذکر الہی کرنے والے سید مبارک، امت کی خاطر کثرت ہے رونے والے اور ہمہ دفت ذکر الہی کرنے والے سے مجید ول کو چھپ نے والے، آسانی خبرول کے امین، خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ علیہ السلام کی عطاد بخشش کے سمندر ہمیشہ موجزن تھے، ظاہراً و باطناً آپ ہرعیب سے مبراتھے۔ ہرنی اور بھیڑئے جیسے جانورول نے آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی گوائی و

#### 🌬 نعمت کبری پیزار 🎾

شہاوت دی، براق آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ وہ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آیا،آپ ایک انگشتان مقدس سے یا کیزہ یانی کے جشمے جاری ہوئے اور پیاسے شکرنے اس سے سیرانی حاصل کی ، کنگریاں آپ ﷺ کے ہاتھ میں بول اٹھیں اور شیرخوار بچہ نے برجستدگواہی دی کہ بےشک آپ ہی اللہ کے سیجے رسول ہیں ،حضور نبی کرمیم اللہ کے حکم کو قائم فرمانے والے، اللہ کے وعدے کو بورا کرنے والے، رضائے الہی کی طلب میں ہمیشہ تیار رہنے والے، نصرت اللی سے فیضیاب ، عیوبات کو چھیانے والے اور لغزشات ے درگذر کرنے والے ،مصائب کو پوشیدہ رکھنے والے ،شہوات کومٹانے والے تھے۔

حضور نبی کریم ﷺ دن کوروز ہ رکھنے والے اور شب کو قیام فر مانے والے ، نیکوں کی امداد کرنے والے، کا فر وں کومثانے والے، باغیوں وکا فر وں گوفتل کرنے والے، پوفت مصافحہ نرمی سے پیش آنے والے تقسیم میں عدل کرنے والے ، مع ملات میں سبقت لے جانے والے اور جنگ کے وقت بہادری وشجاعت کا مظاہرہ کرنے والے تھے، وندان میارک کشاده اوران میس کشادگی کم تقی۔

نبی کریم ﷺ عیش وعشرت ہے کنارہ کشی اختیار فرماتے تھے،لذیذ غذاؤں ہے بے رغبتی کا مظاہر و فرماتے ،آگے چلنے کو ناپند فرماتے ، گفتگو ہمیشد مدل فرماتے انتہائی وانش مندوذ ہین اورعفیف انتفس تھے، گول چیرہ، سیاہ تھنگریا لیے بال، زلفیں مقدس کانوں کی نوک تک درازملیں ہو کمیں کنگھی شدہ تھیں،جسم مبارک میں دوموئے مبارک ایسے تھے جو ہمیشہ مشک واذ فر کی طرح مہکتے تھے ان کے علاوہ جسم مقدس میں بال نہ تھے۔

حضور نبی کریم ﷺ کےجسم مقدس سے بمیشاعمدہ ترین خوشبوآ تی تھی ،آب سب ے زیاد ہ تخی و فیاض تھے، جب کوئی حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتا توایینے ہاتھوں میں سے تين دن تک مسلسل جنت الفرووس کی خوشبویا تا، جب آپ ﷺ صحن مسجد نبوی میں جبوہ فرما

#### العت كبرى الله الله

ہوتے تو انوار و تجلیات سے بیول معلوم ہوتا جیب کہ چود ہویں رات کا جا ند طلوع ہے اور آپ بھٹی پیشانی مبارک نور نبوت سے بول چیکی تھی جیسا کہ اند میری شب میں ماہ کامل چیکتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کورسول کریم بنا کر جمال با کمال عطافر مایا ، چشمان مبارک سیاہ اور کشادہ تھیں ، لب بائے مبارک سے نور برستا تھا۔

حضور نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک ''63'' برس تھی آپ ﷺ اللہ تعالی کے تمام برگزیدہ بندوں میں سب سے زیادہ اطاعت گذار تھے، آپ ﷺ کی ولادت مبارکہ ''12'' رمجے الاول پیرکی شب ہوئی ، اللہ جل جلالہ نے آپ ﷺ کے دست پر انوار سے روشن مجزات صادر فر ، نے جو کہ ایسے نبی بی سے ظاہر ہو سکتے ہیں جے تمام انسانوں اور مخلوقات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گر ہو۔

### نعت كبرى الله

### صَّلُوا عَلَى الْمُخْتَارِ خَيْرِ الْبَرِيَّةُ الْمُ

صَلُّوا عَلَى الْمُخْتَارِ خَيْرِ الْبَرِيَّةُ ﴿ مُحَمَّدٌ بِالْعَهْدِ كَانَ وَفِيًّا الْبَدَأُ بِمَدْحِ الْهَاشِمِيِّ الْمُمَجَّدَا ﴿ عُلَمَ الَّذِي بِالْغَهْدِ كَانَ مُؤَيَّدًا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا مُحَمَّدٌ ﴿ مِنْ قَبُلِ خَلُقِ الْكُونِ كَانَ نَبِيًّا هَذَا اللَّذِي قَدْ حَنَّ جَدُعٌ إِلَيْهِ ﴿ وَانْقَادَتِ الْاَشْجَارُ شَوْقًا إِلَيْهِ هَذَا الَّذِي قَدْ حَنَّ جَدُعٌ إِلَيْهِ ﴿ وَانْقَادَتِ الْاَشْجَارُ شَوْقًا إِلَيْهِ هَذَا الَّذِي بِالْفَصُلِ اصْحَى عَلِيًّا هَذَا اللَّذِي بِالْفَصُلِ اصْحَى عَلِيًّا يَا الْمُحْتَارِ إِنَّكَ تَدُرِي لَهُ اللَّذَابِ يَا مَوْلَاى الْفَصُلِ اصْحَى عَلِيًّا يَا الْمُحْمَد الْمُخْتَارِ إِنَّكَ تَدُرِي لَهُ اللَّذَابِ يَا مَوْلَاى الْفَصَلِ اصْحَى عَلِيًّا يَا الْمُحْمَد اللهُ الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُحْمَد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُنْ الْم

### فيرالبرية بى مختار كاردرود پردمو

ا۔ خیرالبریہ بی بختار (ممرﷺ) پر درود پڑھو جو کہا ہے وعدے کو نبھانے والے ہیں۔ ۲۔ میں رسول ہاشی، طہ ویتس کی ثنا خوانی سے ابتدا کرتا ہوں جو کہ نصرت خداوندی سے نوازے گئے ہیں۔

۳۔ سیالند تعالیٰ کے رسول ، محمد ﷺ میں جو کہ کا نئات کی تخلیق سے قبل بھی نبی تھے۔ ۱۲ سیدوہ ذات ہے جن کے لیے استن حنانہ رویا اور اشجار محبت سے آپ کے فرمانبروار ہوئے۔

۔ یہ وہ ذات عالی ہیں جن پرنورجلال جلوہ گر ہےاور جو بلند و بالاشان والے ہیں۔ ۲۔اےاحمہ مختار! بیشک آپ ان گن ہوں کوجانتے ہیں جنہوں نے میری کمر کو جھکا دیا ہے۔ ۷۔اے سید الرسل! میرے گنا ہوں کی بخشش فرما ہے تا کہ بروز قیامت میں شق لوگوں کی فہرست میں نہ ڈالا جاؤں۔



اے برادیاسلامی اُجان کے کہ حضور نبی کریم کی پر ڈردد پاک پڑھنا، ''غلام''
آزاد کرنے سے افغل ہے اوراس بات کی دلیل بیصدیث رسول کے ہے کہ ایک شخص نے
دعوت ولیمہ کا اہتمام کی اور حضور نبی کریم کے سے متمنی ہوا کہ آپ سی اللہ بھی اس دعوت میں
شریک ہوں ، حضور نبی کریم کے اس کی دعوت کو قبول فرمالیا اور مسجد نبوی سے اس شخص
سے گھر کی طرف تشریف لے گئے ، صاحب دعوت نے حضور نبی کریم کی ہے چیچے پیچھے
چیچے ہوئے آپ کے قدموں کو گنا شروع کیا حتی کہ ان کی تعداد سوہوگئ تو اس شخص نے
جیلتے ہوئے آپ کے قدموں کو گنا شروع کیا حتی کہ ان کی تعداد سوہوگئ تو اس شخص نے
جیلتے ہوئے آپ کی غلام آزاد کردیا۔

یدد کیر کرصحابہ کرام ﷺ نے رشک سے فرمایا: اس شخص نے خیر کثیر پالی تو حضور

ترجمہ: مجھ پر دُرود پاک پڑھناغلاموں کو آزاد کرنے سے افضل واعلی ہے۔

ـَالَّلَهُمَّ صلَّ على سَبِّدِنَا مُتَمَّدٍ وَعَلَى

آلِه وَصَحُبِهِ أَجُمَعِيْنِ إِلَى يَوْمِ الصَّيْنِ

حضرت امام مسلم رحمة القدعليه اپنی ' وصحح مسلم' میں حضرت ابو ہر میرہ رضی القدعند ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر ہ با:

جس شخص نے جھے پرایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پردس رحمتیں نازل فرمائے گا اور جس نے دس مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالی اس پرسور حمتیں نازل فرمائے گا اور جس نے سومرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر بزار رحمتیں نازل فرمائے گا اور جس نے بزار مرتبہ پڑھا تو جنت کے دروازے پراس کا کندھا میرے کندھے سے ملا ہوگا۔ (یعنی وہ میرے ستھ جنت میں داخل ہوگا)۔

#### معلا نعت كبرى عدالا

حضور نبي كريم ﷺ في ايك اورجگه ارشادفر مايا:

اں شخص کی ناک خاک آلودہ ہو ( یعنی وہ مخض تباہ و برباد ہو ) کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیااوراس نے مجھے پرورود پاک نہ پڑھا۔

حضرت سيدناعا كشيصد يقدرضي الله عنها فرماتي مين:

میں سحرے وقت رسول اللہ ﷺ کے کپڑے کوی رہی تھی کہ چراغ بجھ گیا است میں اچپا تک رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور حضور نبی کریم ﷺ کے چرہ اقدیں کے نور سے سارا گھر منور روثن ہوگیا اس نور کی روشنی میں میں نے گمشدہ سوئی کو پالیا اور عرض کی ! یا رسول اللہ! آپ ﷺ کا رخ زیبا کس قدر رُرضیاء ہے؟ تو حضور نبی کریم ﷺ نے ارش دفر مایا:

برنفیبی ہی برنفیبی ہے اس شخص کو جو بروز قیامت میری زیارت سے محروم رہے گا، میں نے عرض کی، وہ کون بدنفیب ہوگا؟ آپ شے نے فر مایا: بخیل، میں نے عرض کی آقا کون سر بخیل ہوگا؟ فر مایا: جس کے سامنے میرانام لیا گیا اور اس نے جمھے پر وُرود پاک نہ پڑھا۔

اللهمة رَجِلَ سَلِم وَ بَالِي عَلَى بَيْنِ الْعُكَدِ النَّبِيِّ اللهُمَة رَجِلَ النَّبِيِّ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللهُ وَ اللَّهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### العت كبرى الله

#### ۚ صَلَّ يَا رَبُّ عَلَى ذُرِّ الْمَصُوْنُ ۗ

### ﴿ البِيرِ إِنْ أَس وُرِّ مِكِمَّا بِرِوُرودِ مَا زَلْ فَرِما ﴾

ا۔اےرتِ!اس وُریکتا پروروونازل فرماجو ہادی واحمداور ہرآ کھی شنڈک ہیں۔ ۲۔اےرسول! آپ کی عظمت تمام مخلوقات سے بلندو بالا ہےاورز ہندآپ پرنازاں ہے۔ ۳۔اللہ تعالی نے آپ کو قرب و بلندی سے نوازا،جس سے آپ ہرایک سے (جمال وکمال) میں بالانز ہو گئے۔

۳۔اے عظیم مقام والے!ایک غلام سرز دگن ہول کے خوف سے آپ کے پاس آیا ہے۔ ۵۔اس کی مدوفر مائیس اور گناہ گار کی اس روز بھی شفاعت فر مائیس جس روز مال واولا دبھی کسی کام شدآئیس گے۔

۲۔اے شفیج روز جزا!میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میرامعاملہ بھی بہت بخت ہے۔ ایک 103 کھیں۔

#### مولا نعت كبرى ييالا كالام»

ے۔میرے مددگار ہوجا کیں کیونکہ میرادل پریشان ہے اورا پنے مہمان کومص ئب وآلام سے نیجات عطاکریں۔

۸۔اےاللہ کے رسول!اے امین!اے قیامت میں گنا ہگاروں کی شفاعت کرنے والے! میری دنتگیری کریں۔

9۔اےمحبوب من !اے پناہ گا ہُ بیکساں!میراول غمز دہ ہے (جھے پرنظر َرم فر ما ئیں)۔ بعض علائے کرام ارشاوفر ماتے ہیں: جس شخص نے اپنے گھر میں میلا ومصطفی کی

محفل سجائی تو فرشتے اس محفل کے دن سے ایک سال تک اس گھر کو گھیرے رہتے ہیں۔

حضرت سيدناعلى بن ابي طالب رضى اللّه عنه سے روايت ہے:

بے شک دعاز مین وآ سان کے مابین معلق رہتی ہے جب تک کہ نبی کریم ﷺ کی ذات مقدس برؤرودیاک نہ بیڑھاجائے۔

## والات ومكاشفات حعزت سيدتنا آمندرمني الله عنبها

حضرت سيدتنا آمندرضي الله عنباارشا دفر ماتي بين:

جب نور محدی ﷺ میرے شکم میں جلوہ گر ہوا تو حمل کے پہلے مہینے جو کہ رجب المرجب تھا، میں ارام کررہی تھی کہ میں نے خواب میں ویکھا، ایک مروجس کے چہرے سے آثار ملاحت اورجسم سے بہترین خوشہو نیز انوار و تخلیات فلا ہر تھے، وہ مجھ سے کہنے لگا، ''مَن وُ حَبَایا یَا مُستحمَّدُ ﷺ'' میں نے اس سے بوچھا آپ کون ہیں؟ توارشاد فرمانا:

میں ابو البشر آدم علیه السلام بول، میں نے پوچھا آپ عیدالسلام کس لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا:اے آمندض الله عنها! تنہیں مبادک ہوکہ می سید البشر اور فحر ربیعه ومضر "سے فیضیاب (عالمہ) ہو۔

#### من العت كبرى المالية

جب دوسرام میند آیا تو اس طرح ایک مرد کائل میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا. "اَلسَّلاهُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّه ﷺ "میں نے کہا آپ کون میں؟ تو فرمایا:

میں حضرت مثنیث علیه السلام ہوں، میں نے کہا آپ علیه السلام کی چائے ہیں؟ فرمای: اے آمندرضی القدعنہا! تمہیں مبارک ہو کہتم " صاحب تاویل وحدیث " سے فیضیاب (علد) ہو۔

جب تیسرامہینہ آیا تو ای طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا. "اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا نَبیَّ اللَّه ﷺ "میں نے یو چھا آپ کون ہیں؟ تو فرہ یا:

میں حضرت ادریس علیه السلام ہوں، میں نے پوچھا آپ علیه السلام کیا چاہتے ہیں؟ تو فرویا: اے آمندرضی التدعنہا: تنہیں مبارک ہوکہ تم دم تمی رکیس ' (یعن ترم نبول کے مردار) سے فیضیاب (حالم) ہو۔

جب چوتھ مہینہ آیا تو ای طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا: "اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا حَبیْبَ اللَّه ﷺ "میں نے بیر چھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا:

میں حضرت نوح علیه السلام ہوں، میں نے کہا آپ کیا جا ہے ہیں؟ تو فره یا: اے آمندرضی الله عنها! تتهیں مبارک ہو کہ تم ''صاحب تصروفتو ت ''سے فیضیاب (عامد) ہو۔

جب پانچوال مبید آیا توای طرح ایک اور محض میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا: "اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا صَفُواَةَ الله ﷺ "میں نے بوچھا آپ کون میں؟ توفر مایا

میں حضرت ہود علیه السلام ہوں، میں نے کہا آپ علیا السلام کیا جاہے ہیں؟ فرہایا: اے آمندرضی اللہ عنہا! تمہیں مبارک ہو کہتم اس نی مکرم سے فیضیاب (مالد) ہو جو کہ قیامت کے دن شفاعت کبری کے مالک ہوں گے۔

الکے الکے الکہ ہوں گے۔

الکے الکے الکہ ہوں گے۔

#### من العت كبري المالية

جب چھٹا مہینہ آیا تو ای طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا. "اُلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَحْمَةَ الله ﷺ " میں نے بوچھا آپکون میں؟ توفر مایا:

میں حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام ہوں، میں نے پوچھا آپ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمای: اے آمنہ! رضی الله عنہا، تہمیں مبارک ہوکہ فی جلیل شے فیضیاب (عدل) ہو۔

جب ساتوال مهيئة آيا تواى طرح ايك بزرگ ميرے پاس آئے اور كہتے لگے " "اَنْسَلامُ عَلَيْكَ يَا مَن اخْتَارَهُ الله ﷺ "مِن فِي حِمَا آپُون مِين؟ توقر مايا

میں حضرت است اعیل ذبیح الله علیه السلام ہوں، میں نے پوچھا آپ علیدالسلام کیا جا جے جیں؟ تو فر مایا: تمہیں مبارک ہوتم (وقی رجے وقی "( یعی بہترین اور مندی سے نامید اسلام کیا جات فیصل اور اللہ ) ہو۔

جب آٹھوال مہینہ آیا تو ای طرح ایک شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا: ''اَلسَّلامْ عَلَیْکَ یا خَیرُوَ اللَّهِ ﷺ '' میں نے یوچھا آپ کون میں؟ تو فر ہیا۔

میں حضرت موسدی بن عمران علیه السلام بول، میں نے کہا آپ علیہ السلام کیا جا ہے ہیں؟ تو فرمایا: اے آمنہ رضی الله عنها ! تمہیں مبارک ہوتم اس " تی معظم" سے فیضیاب (عاملہ) ہوجن برقر آن مجیدنا زل ہوگا۔

جب نوال مبینة آیا تو ای طرح ایک فخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا: "اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا خَاتِم رُسُلِ اللَّه ﷺ" آپ کے ظہور کا وقت مجھے قریب تر ہے میں نے یوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا:

میں حضرت عیسب بن عربے علیه السلام ہوں، میں نے کہ آپ علیہ السلام ہوں، میں نے کہ آپ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ تو فرہ یا: اے آ منہ رضی اللہ عنها! تمہیں مبارک ہوتم '' فی مکرم اور رسول معظم ﷺ'' نے فیضیاب (صد) ہو،تم نے تمام تکالیف ومصائب وآلام دور ہوگئے۔

### نعت كبرى الله

### يَا آمِنَةُ بُشْرَاكِ سُبْحَانَ مَنْ ٱعْطَاكِ

يَا آجِنَةُ بُشُرَاكِ شَبُحَانَ مَنُ أَعْطَاكِ ﴿ بِحَمْلِكِ مُحَمَّدًا رَبُّ السَّمَاء هَنَاكِ الْمُصْطَعَى سَعُلُكِ غَلَبُ لَمَّا حَمَلَتِ فَى رَجَبُ ﴿ وَمَا تَرَيُنَ مِنْ مُ تَعَبُ هَذَا نَبِي زَاكِ شَعْرِ الثَّانِي بِهِ النَّبِي الْعَدْنَانِي ﴿ وَمَا تَرَيُنُ مِنْهُ رَدَا ضَاءَ تَ لَكِ دُنَيَاكِ شَعْرَالُ حَاكِ مُسْعَدًا بِحَمْلِكِ مُحَمَّدًا ﴿ وَمَا تَرَيُنُ مِنْهُ رَدَا ضَاءَ تَ لَكِ دُنَيَاكِ شَوْالُ حَاكِ مُسْعَدًا بِحَمُلِكِ مُحَمَّدًا ﴿ وَمَا تَرَيُنُ مِنْهُ رَدَا ضَاءَ تَ لَكِ دُنَيَاكِ مُوالُقَعْدَةُ آتَاكِ بِالْوَفَا وَشَرَّفَكِ بِالْمُصْطَفَى ﴿ وَرَبُّكِ عَنْكِ عَفَا وَحَصَّكِ وَحَمَاكِ دُولُ لَعَجَّةُ مَاكِ مُلْكِ بِالْمُصْطَفَى ﴿ وَرَبُّكِ عَنْكِ عَفَا وَحَصَّكِ وَحَمَاكِ دُولُكِ عَلَاكِ مُنْ الْمُعَرِّمُ بِالْهَنَا وَالْقُرْبُ مِنْهُ قَدْ دَنَا ﴿ وَمَا تَرَيُّنَ مِنْهُ عَنَا هَذَا نَبِي زَاكِ عَلَاكِ حَمَّاكِ مُعَمِّدُ مِنْ أَجْلِهِ انْشَقَ الْقَمَرُ نُورٌ بِهِ يَكُفَا كِ حَاءَ النَّهِ الْعَبْوَى الْعَبْرَ بِذِى النَّبِي الْمُعْمَدُ مَنْ مَنْ الْجَلِهِ انْشَقَ الْقَمَرُ نُورٌ بِهِ يَكُفَا كِ وَمَا تُرَبُّ مُ مَنْ أَجْلِهِ انْشَقَ الْقَمَرُ نُورٌ بِهِ يَكُفَا كِ وَعَى صَفَرَ يَاتِي الْجَهَرُ بِذِى النَّبِي الْمُمْ الْمُ لِ اللَّيْ الْمُعْرَالِكِ مُ الْمُعْتَعِرُ مُ اللَّيْقِ الْعَنُولُ الْعَنِي مِنْ أَصِلُ لَسُلُ وَالِكُولُ وَلِكَ النَّبِي الْمُعْرَالِ مُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلِى الْمُعْرَالِ مُ الْمُعْرَالُ مُ مُعْتُونًا مُحْمَلُكُ وَمُعَلِي الْمَعْنُ وَحَمَاعِلَى الْعَيْلِ الْعَبْقِ الْعَنْ الْعَنْ مِنْ أَصَلَا النَّيْسُ الْمَالَ عُلَالِ النَّيْسُ اللَّهُ الْكُنِي الْمُعْرُلِ لِذِى الْحُصَّالِ مُ السَّامَةِ الْالْمُولُ الْمَالُولُ وَالْمُالُولُ الْمُعْرِلُ النَّيْسُ الْمُ اللَّيْسُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْرُلِ لِذِى الْحُصَّالِ مُ السَّامَةِ الْالْمُولُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ لِلِي اللَّهُ الْمُعْرُلُ الْمُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرُلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْرِلُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرُالُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعْرُالُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِى الْمُعْرِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ ا

# اے آمنہ! تمہیں مبارک ہو

ا۔اے آمنہ! تمہیں مبارک ہو، پاک ہے وہ ذات جس نے تمہار پیطن میں نو رجھ ی کوجلوہ گر کیا، آسانوں کارب تنہیں مبارک یا دویتا ہے۔

۲\_مصطفیٰ الله رجب المرجب کے مہینے میں جب بطن آمنہ میں آئے تو ان کی قسمت جگمگا الظمی اور حضرت آمنہ نے ملک کی تکلیف ندیا کی کیوں کہ بیدیا ک وصاف نبی ہیں۔

### من المعت كبرى المالية

سا۔ نبی عدنانی ﷺ کے حمل کا دوسرام ہینہ شعبان اور تیسرار مضان ہے اور رب تعالی نے اے آمنہ! سیجھے ریغت عطاکی ہے۔

۳ جھر ﷺ کے حمل مبارک (میں نے) کے مہینوں میں شوال سعادت لے کر آیا اور حضرت آمنہ نے کلفت حمل محسوس نہ کی بلکہ اس کے سبب ان کی ونیا کا (تررہ چیئند کئے) لگا۔

۵۔ ذوالقعدہ ، وفاؤل کی ہوائیں لے کرآیا اور حفرت آمند کونو رجمدی ﷺ ہے مشرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عفوفر مایا اور مقام ومرتبہ دے کراپنے کرم کے سامیہ میں جگہ دی۔

۷۔ ذوالحجہ، (طیبوطاہرنی) کے حمل کا چھٹا مہینہ ہے جب سے وہ پا کیزہ (نی) تیرے حمل میں آئیں ہیں،اے آمنہ! تیری خوش نصیبی کہ تیرے رہے نے مختبے بلندی عطا کی۔

ے بھرم الحرام قرب ولا وت کی خوشخبری لیتا ہوا آیا اور حضرت آمند نے کلفت حمل محسوس ندگی کیوں کہ بہتو طیب وطاہر نبی ہیں۔

۸۔ماہ صفر فخر دوعالم کھی بشرت لیتا ہوا آیا جن کی خاطر جاندش ہوگا اور ان کا نور ہی تیرے لیے کا فی ہے۔

9۔ ربیج الاول نبی مرسل کی ولا دت کا مہینہ ہے، اے آ منہ اِنتمل فر مائیس اور اس نعت عظمیٰ پر اللہ نتعالیٰ کاشکرا دافر مائیس۔

• ا۔ پیرشریف کی شب نبی مکرم ﷺ و نیا میں جلوہ فر ما ہوئے اس حال میں کدسرگئیں آئیمییں تھیں اورا یسے حسب ونسب کے ساتھ جو کہ ہمیشہ سے یا کیزہ تھا۔

اا۔ نبی مکرم ﷺ ختنہ شدہ، سرمہ چیثم، تیل گئے ہوئے ، ابرو پیوستہ ، (شاہکار تدرت کا) حسین کرشمہ بن کر تیرے پاس تشریف لائے۔

۱۱۔ اُمت کے نبی ﷺ، صاحب رحمت بن کر ہمارے مابین تشریف لائے اور ہم بروز قیامت جنت میں ان کے فضل ہے جا کیں گے اور ان کے دشمن خائب وخاسر ہوں گے۔ اس 108 کھا۔

### العمت كبرى مينال كالع

۱۳ اے ربّ غفار، حاضرین کوسید ابرار، نبی ہاشی ﷺ کے وسیلے ہے مغفرت و سخش عطا فرماوے۔

شان ميلا دالنبي ﷺ

روایت میں آتا ہے:جب حضور نبی کریم ﷺ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک ہے اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو تمام یہودی عالموں کو پینہ چل گیا تھا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی ولاوت باسعادت ہوگئ ہے کیول کدان کے پاس ایک اونی جبرتھا جو کہ حضرت يحيى بن زكريا عليها السلام كنون عربكين تفااوروه اين كابول میں پہلکھا ہوا یاتے تھے کہ جب اس جبے ہے خون کے قطرے شکنے لگیس گے تو اس وقت حضرت عبدامتدین عبدالمطلب رضی امتدعنها کے گھر نبی الانبیاءﷺ کی ولادت ہوگی ، جو کہ ان کےادیان کو ہاطل کردیں گے۔

لہذا جس ونت جیہ سے خون کے قطرات ٹیکنے لگے تو تمام یہودیوں کومعلوم ہوگیا كة حضور ني كريم ﷺ بيدا مو كئ بيل جمران سب في اجتماع كيا وراذيت وتكليف يبنيان کے لیے تدابیر سوچنے لگے مختلف شہروں میں قاصدوں کو بھیجا تاکہ باہم مشورہ کر کے کوئی متدبير بروئے كارلائے۔

گران کو بیمعلوم نہ تھا کہان کے تکر وفریب کومٹانے اور نیست و نا بود کرنے کے لیےاللہ تعالی نے اپنی خفیہ تدبیر فرمار کھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کے وجود مسعود ہے دین اسلام کو قائم اورروثن کر کے کفارومشر کین کے ادیان کونست و نا بود کر دیا۔



روایت میں مذکور ہے کہ جب قبولیت ادر ایں ان کی ہوائیں چلیں تو سب سے پہلے جس خوش بخت کے دل و جال منور و معطر ہوئے وہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سخے، انہول نے اپنے وطن سے ہجرت اختیار کی اور فارس (ایران) سے شہنشاہ کا تئات فخر موجودات کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور اللہ تعالی کی وحدا نبیت کا اقر ار کیا اور اسے من کی مراد کو مال، اللہ تعالی نے ان کی کوشش رائےگاں نے فرمائی۔

حضورنی کریم ﷺ نے ان کی فضیلت میں ارشادفر مایا

سَلْمَانُ مِنَّا . ترجم: سلمان ہم ہے (یین ال بیت میں سے) ہیں۔

اورای طرح جب سعادت کی ہوائیں ارض روم میں چلی تو اہل عرفان نے اسے محسول کیا اور اہل سعادت اس کی برکت سے فیضیاب ہوئے ،سرز مین روم میں سب سے پہلے جس شخص نے حلاوت ایمان پائی وہ بلا شک وشیداہل روم کے سردار حضرت صہیب رومی رضی اللہ عند تھے جوسرا پااطاعت بن کر اسلام کی واد کی میں چلے آئے اور خیر الانام ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور صحبت نبوی کی بدولت زندگی کے مقصد اور اس کی سعاد توں کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے۔

اسی طرح جب سیم سعاوت سرزمین یمن میں چی تو سب سے پہلے افضل التا بعین سیدنا اولیں قرنی رضی التدعنہ کو ایمان کی حیاشی سے روشناس کرگئی اور وہ ظاہراً وباطنا حضور نبی کریم ﷺ پرایمان لائے۔ وہ وطن کی دوری کے باوجود سرایا عشق مصطفیٰ کا پیکراور ایمان یر خدائے تعالی ورسول رہ اکبر ﷺ کی نعت لاز وال سے مالا مال می حضور نبی کریم ﷺ نے اسے اس محبوب کی یوں تعریف فرمائی۔

اِنَّى لَا جِدُ نَفَسَ الْرَحُمن مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ لِيَّى بَحْصِيَ مَن كَامِابِ \_

رطن کی خوشبوآ رہی ہے۔ مزید شفقت فر ماتے ہوئے حصول مدعا کے لیے سید البشر گئے نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ریفر مان عظمت نشان بیان فرمایا:

اے عمر جب تم اولیں قرنی کو دیکھوتوان کوسلام کرنا اورا پنے لیے دعائے مغفرت کی ورخواست کرنا کیوں کہ وہ فلیلہ رہیمہ ومصر کے برابرلوگوں کی شفاعت کریں گے۔

اسی طرح جب نیم سعادت سرزمین حبشه میں چلی تو سب سے پہلے حضرت سیدنا بلال بن حمامة (درست حمامة کی جگدرہائ ہے) حبثی رضی الله عند کے پژمروہ ول کو کھلا گئی اور الله تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے وہ تصدیق رسالت و ایمان کی نعمت سے فیضیا ب ہوئے پھر انہوں نے اوّان کے وَریعے تو حید ورسالت کا پیغام ویا اور دین اسلام کی نقیب اوّل قرار پائے نیز حضور نبی کریم بھی کی رسالت کے علم اہراتے رہے اور پیغام اسلام نشر کرتے رہے اس بات کے لیے نبی تہائی وسائی بھے نے ان کی ذات کو تخصوص کرویا تھ۔

ان کے لیے فرمایا: اے بلال! تم میرے دین کے پیغ منشر کرتے ہواور میرے مقام و مرتبہ کا بیان کرتے ہواور میر ہے مقام و مرتبہ کا بیان کرتے ہو کہ جنب میں شب معراج جنت میں وافل ہوا تو میں نے اپنے آگے تہارے قدموں کی آواز سی (اس فضیات کا سب روایات میں تحیة المسجد کو

وْكُرِكِي كَبِيا ہِے)۔

# وفيضان ميلا والنبي ترعاشق صاوق عامريمني

اسی طرح جب نسیم سعادت سرزمین یمن میں چی تو عامریمنی کو دین اسلام کی سعادت لی اسلام کی سعادت لی اسلام کی سعادت لی اوروه معبودان باطله کوچھوڑ کردین اسلام کے دامن میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم کی گئر میں نبیک نبیک کریم کی گئر کی گئر میں نبیک بن کردنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کا واقعہ نہایت ہی محیرالعقول ہے۔

### 

عامریمنی کے پاس ایک بت تھا جس کووہ پوجا کرتا تھا، عامریمنی کی ایک بٹی تھی جو تو لنج اور جذام کے مرض میں مبتلائقی اسی دجہ ہے وہ چلنے پھرنے سے قاصرتقی ، عامریمنی روزانہ بت کوایک عبگہ رکھ دیتا اوراس بت کے سامنے اپنی بیٹی کو بٹھ تا پھر کہتا اے میرے معبود! بیمیری بیٹی بیار ہےاس کاعلاج کر،اگر تیرے پاس شفاء ہےاورا سے عافیت وسکون بخش ،وہ سالوں تک یوں ہی کرتا رہا اور بت سے حاجت طلب کرتا رہا مگر بت اس کی حاجت بوری شکرسکا۔

جب نشیم ہدایت ادرایمان دعنایت کی ہوا ئیں چلیں تو ایک روز عامریمنی اپنی بیوی ے کہنے لگا، ہم کب تک اس گو نگے ، بہرے پیھر کی عبادت کریں گے بیٹو نہ ہی بول ہے اور نہ ہی ہماری فریادری کرتا ہے میرے خیال میں ہم درست دین برنہیں ہیں۔ بیوی نے جوابا کہا: راہ ہدایت کی تلاش کے لیے ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں ممکن ہے کہ ہمیں راہ ہدایت میسر آجا ئے مگر رہام ذہمن سے مالاتر ہے کہان مشارق ومغارب کا ایک ہی مالک وخالق ومعبود ہو؟

رادی نے کہا: ابھی وہ میاں ، بیوی اینے مکان کی حیمت پر بیٹھے انہی باتوں میں مشغول تھے کہ اچا نک انہوں نے ایک نور دیکھا جو کہ آسان پر چھا گیا اوراس کی نورانیت ے عالم کا ئنات منور ہوگئی ، پھراللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سےان کی آئکھوں سے ظلمت و شقاوت کے بردوں کو ہٹا دیا تا کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوجا کیں ، اتنے میں انہوں نے دیکھا فرشتے صفیں باندھیں کھڑے ہیں اورایک مکان کوگھیرے ہوئے ہیں، یہاڑسجدہ ریز ہیں، زمین حیرت میں گم ہے،اشجار زمین کی جانب جھکے ہوئے ہیں اور پرندے ہشاش بشاش ہیں، ایک منادی اعلان کرر ہاہے! نبی ہادی!اس دنیا بیں جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔

پھرا ہے بت کو دیکھا تو وہ اوند ھے منہ زمین پر ذلت ورسوائی کی خاک جاے رہا ہے۔عامریمنی نے بیوی سے کہا کیا ہات ہے، وہ کہنے گئی ذراس بت کوتو و مکھوا ہے میں اس

#### العت كبرى الله الله

بت ہے آواز آتی ہے، آگاہ رہو! خبر عظیم ظاہر ہوگئ ہے اور فخر دوعالم ﷺ جلوہ فر ماہو یکے ہیں، سن لو! وہ نبی جن کا ہرایک کوانظ رتھ جو کہ شجر وججر سے کلام کریں گے اور جو چپاند کے دو ککڑے کریں گے اور جو قبیلدر بعید ومصر کے سر دار ہوں گے جلوہ گرہو گئے ہیں۔

بیکلام کن کرعام یمنی نے اپنی بیوی ہے کہا: کیا تم نے سنا کہ اس پھر نے کیا کہ ؟

وہ بولی اس سے پوچھو! اس مولو و مبارک کا نام کیا ہے جس کے نور نے کا تنات کو منور کرویا
ہے اس پر عام یمنی نے کہا: اے ہا تف غیب! جواس حجر کی زبانی کلام کررہے ہوا ورآج کیہلی
مرتبہاس ہے آواز آئی ہے بیتو بتاؤ کہ اس مولو و مسعود کا نام کیا ہے؟

اس غیبی آ وازنے کہا: اس مولود مبارک کا نام'' محمد ﷺ'' ہےاور وہ سرز مین زم زم وصفا ( یعنی کد تحریب) کے رہنے والے ہیں وطن تہامہہاور دونوں کندھوں کے ما بین علامت نبوت (مہرنبوت) ہے جب وہ چلیس گے تو باول ان پرسا میکریں گے۔

# اَلَّلَٰهُمَّ ضَلِّ عَلَى سَبِّدِنَا مُتَمَّدٍ وَعَلَٰى اللهِمَّ ضَلَّدٍ وَعَلَٰى اللهِ وَصَعُبِهِ الْجُمَعِيْنِ إلى يَوْمِ الصَّيْنِ

اس کے بعد عامریمنی نے اپنی بیوی سے کہا: چوان کی تلاش میں نگلتے ہیں تا کہ ان کی بدولت حق کی جانب کوئی راہ نمائی حاصل ہو، گفتگو کے دوران ان کی بہار بیٹی جو کہ مکان کے نچلے جھے میں بے حس وحرکت پڑی تھی اوران کا خیال بھی اس کی طرف نہیں گیا تھا، اچا نک حجت پران کے سامنے آن کھڑی ہوئی، جیران ہوکر باپ نے کہو، اے بیٹی ! تیری وہ بہاری و تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کردیا تھا، بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد! میں نیند کی لذت میں گمتھی کہاچ تک میں نے اپنے سامنے ایک نور کی جیل دیکھی اوراس میں سے ایک شخص نگل کرمیرے پاس آیا، میں نے ان سے پو جھا: بینورکیسا ہے اورو ہخض کون ہیں جن کے وندان میں رک کے نور نے جھے منورکرویا ہے۔

### معلا نعت كبرى عدام

اس شخص نے کہا: یہ حضرت عدنان کے فرزند کا نور مبارک ہے، جس کی تابانی نے کون و مکال کومنور کررکھا ہے، میں نے کہا مجھے ان کے نام بتا ہے؟ تو فربایا ان کے نام ''اجدو محک'' ہیں، مطیعو ل پر شفقت فرما کیں گے اور خطا کا رول اور دشمنوں سے درگزر فرما کیں گے، میں نے پوچھا: ان کا وین کون سا ہے؟ فرمایا: وہ وین صنیف پر ہیں جو کہ ربانی وین ہیں نے بوچھا: ان کا حسب ونسب کیا ہے؟ فرمایا: قریشی وعدنانی ہے، میں نے پوچھا: آپ پوچھا وہ کس کی عبوت کریں گے فرمایا: محمدی صدائی (یعنی اللہ کے ک) میں نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں ایک فرشتہ ہوں جے نور محمدی کے اُٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے، میں نے اس سے کہا: آپ نے میری تکلیف کو ملاحظ نہیں کیا؟ تو فرشتے نے کہا: تم حضور نی کریم کے اس سے کہا: آپ نے میری تکلیف کو ملاحظ نہیں کیا؟ تو فرشتے نے کہا: تم حضور نی کریم

'' میں نے حضور نبی کریم ﷺ کی ذات میں اپنے راز و بر ہان کو ود بعت کیا ہے تو جوکوئی مجھ سے حضور نبی کریم ﷺ کے وسیلے سے دعا کرے گامیں اس کی مشکل کوحل کر دوں گا اور جن لوگوں نے میر کی نافر ہانی کی بروز قیامت میں حضور نبی کریم ﷺ کوان لوگوں کا شفیع بناؤں گا۔''

یہ سنتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا ویا اور خلوص دل سے اللہ تعالی کی ہارگاہ
میں دع کی پھران اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چیرے اور جسم پر پھیرااور نیند سے جاگ اٹھی تو
میں ایسی تندرست وضح ہوگئی جیسا کہ آپ جمھے دیکھ رہے ہیں۔ بین کرعامریمنی نے اپنی
ہیوں سے کہ: بے شک بیمولود مبارک سرت وہر ہان کے امین ہیں اور ہم نے تو ان سے صاور
ہیوں سے کہ: بے شک بیمولود مبارک سرت وہر ہان کے امین ہیں اور ہم نے تو ان سے صاور
ہیری در این کے میت وشوق میں جنگلوں
اور وادیوں کو مطروں گا بھر عامریمنی اور اس کے بقیہ گھر والے اس مقصد سے تیار ہوکر مکہ
کمر مدکی حانب روانہ ہوئے۔

جب بیلوگ مکمشریف میں اپنی منزل مراد تک پہنچ گئے تو حضور نبی کریم ﷺ کی والدہ ، جدہ کے گھر کا معلوم کیا اور بیت آ منہ رضی اللہ عنہا پر آن پہنچ تو وہ عرض گذار ہوئے کہ ہمیں اپنے گل کے دبیدار سے بہرہ ور فرہ سیئے ، جن کے فیل اللہ تعالیٰ نے موجو دات کونو ر جال بخش اور آ باؤا جداو کوشرف و بزرگی عطافر مائی ہے ، حضرت آ منہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ، میں اپنے لخت جگر کو تنہیں نہیں و کھا عمق کیوں کہ میں بہود یوں سے خوف رکھتی ہوں کہ کہیں ان کو فقصان نہ کہنچا کئیں۔

یہ من کر عامریمنی نے عرض کی: ہم نے فقط ان کی ہی زیادت سے فیضیاب ہونے کے لیے ہی اپنے دین وائیمان کوچھوڑ آئے ہونے کے لیے ہی اپنے دین وائیمان کوچھوڑ آئے ہیں تا کہ حبیب معظم کی زیادت سے بہرہ ور بول کیوں کدائلی خدمت میں آنے والا بھی ناکا منہیں ہوگا، یہ ن کر حضرت آمندرضی اللہ عنہانے فرہ یا:

اگرالی بات ہے کہ تہمیں ان کی زیارت ضرور کرنی ہے تو تھوڑی دیر رکواور جلدی نہ کرواور جھے کچھوڑی دیر کی مہلت دو، بیفر ماکر آپ کا شاندا قدس میں چی گئیں تھوڑی دیر کے بعدان سے کہا: اب اندر آجاو ، اجازت طنے ہی وہ اس کمرے میں واضل ہوئے جس میں نبی مکرم ، رسول معظم کے جلوہ فر ما تھے جیسے ہی انور و تجلیات نبوت ورسالت دیکھیں تو انہیں میں گم ہو گئے اور تکبیر و تبلیل کہنے گئے ، پھر جب رخ زیبا ہے کپڑے کو ہٹایا گیا تو اس کی نورا ویت ہے آسان وز مین و کئے تیکئے گئے۔

روئے زیبا کی زیارت کرتے ہی وہ رونے لگے حتی کہ ان کی آوازیں بلند ہوگئ قریب تھ کہائ گریہ وزاری کے سبب ان کی موت واقع ہوجاتی پھرانہوں نے قدم مبارک کواٹھایا اورزمین پرگھٹنوں کے بل بیٹھ کر دستِ مقدس کو بوسد دیا۔

پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا: جلدی کر واور یہاں سے چے جاؤ کیوں کہ ان کے داوا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جھے تا کید فرمائی ہے کہ ہیں حضور نبی کریم کھی کولوگوں سے پوشیدہ رکھوں اوران کے بارے میں لوگوں پر پچھ بھی طاہر نہ کروں، چنال چہوہ سب بیت آمنہ رضی اللہ عنہا سے نکلے اس حال میں کہ ان کے دل آتش شوق زیارت میں جل رہے تھے، اسنے میں عامر یمنی نے اپنے ول پر ہاتھ رکھا اور دیوانوں کی طرح چلتے ہوئے کہنے لگا مجھے دوبارہ بیت آمنہ رضی اللہ عنہا میں لے چلواور دوبارہ حضور نبی کریم کھی کی زیارت کرنے دو۔

چناں چہوہ دوبارہ لوٹے اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی منت ساجت
کرے کمرے میں داخل ہوئے تو عامر یمنی نے حضور نبی کریم کی کو دیکھتے ہی جلدی ہے
قدموں کی جانب بڑھا اور ایک زور دار چنے بلند کی اور حضور نبی کریم کی کے قدموں ہی میں
اس کی روح تفس عضری سے پرداز کرگئ تو اللہ کے ناک وقت اس کی روح کو جنت میں
پہنچادیا۔

خدا تعالی کی قتم! محبان کامل اور عاشقان صادق کا یمی حال وعلامت ہوتی ہے، پس اے ہوش مند! حضور نبی کریم ﷺ کے صفات وفضائل کے بیان کوسنو! جنہیں اللہ تعالی نے ایس جمال دیا ہے کہ جس سے میساری کا نئات منور ہوگئی ہے اور جن کے نورنے آسان و زمینوں کو چمگ جمگ کر دیا ہے۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّمِوا تَسُليمًا حَتَى تَنَالُوا جَنَّةً وَنَعِيْمًا

ترجمہ:حضور ﷺ پر کثرت سے دُرودوسلام پڑھوتا کہاس کی برکت سے جنت تعیم

میں جگہ نصیب ہو۔



### إِ يَا رَاحَةَ الْأَرْوَاحِ طَابَتْ بِكُمْ ٱلْمَرَاحِيْ

# اے قرار جان امیری خوشیاں آپ کے دم قدم سے دوبالا ہیں

ا۔اے قرار جاں! میری خوشیاں آپ کے دم قدم سے دوبالا ہیں، آپ کے انوار کی چک چراغوں سے بے نیاز کردیتی ہے۔

۲۔ نبی ہاشی و نہامی ﷺ کا سُنات کے لیے رسول بن کرتشریف لائے ان پر ہمیشہ صنوۃ وسلام پڑھو! کیوں کہ نجات وفلاح انہیں سے وابستہ ہے۔

**-≪( 117 )**⊗-

۳۔ حضور ﷺ صاحب اختیار، بہترین مخلوق ہیں، لہٰذا اے میرے رفیق! کثرت سے صبح و شام درود دسلام پڑھتے رہو۔

۷ حضور ﷺ کے بعد آپ کے رفیق حضرت ابو بمرصد بی ﷺ پر! جو کہ صاحب فلاح و مجات کی تصدیق سے صدیق بن کرسرخروہ وئے۔

۵۔ پھر حضرت عمر فاروق ﷺ پر! جنہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور تبلیغ وتلوار کے ذریعے ہے (اسدای) راستوں کو پا کیزہ کیا۔

۲ \_ پھر حصرت عثان ذوالنورین ﷺ پر! جواس نبی تہا می ﷺ کے قرق العین اور داماد ہیں جن کا نور جِراغوں برعالب تھا۔

۷\_ پھر حضرت علی ہیں! جو سر چشمہ ولایت ،صاحب صبر ورضا اور خیبرشکن ہیں۔

۸۔ پھر حضرت حسنین کریمین پر!اورسیدہ زہراء ﷺ پر! جو کہ حضور ﷺ کی قرق العین اور آپ کی اولا دمیارک ہیں۔

۹۔ پھر حصرت طلحہ ﷺ وزبیر ﷺ! پر جو کہ صاحب خیر ہیں جن کی بدولت تکالیف دور ہوتی اورخوشیاں دوبالا ہوتی ہیں۔

•ا۔ پھرحضرت سعدے! حضرت سعیدے! عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ اورخصوصاً حضرت میبیدہ بن الجراح ﷺ بر۔

اا۔اےلطف وکرم فرمانے والے رب تعالی! ہمیں قرآن اورصاحب قرآن کی طفیل جنت میں واخلے نصیب فرما۔

١٢ اے فتاح! اے ربّ! ہمیں قرآن اور سید دوعالم ﷺ کے طفیل جنت میں داخلہ نصیب
 قرما۔ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ أَفْضَلُ الصَّلُو'ة وَ السَّلَام .

آپ عليه انسلام پرانتدتع الى كا بهترين صلوة وسلام بور الم 118 الله



(مشہورمؤرخ)علامہواقدی رحمة الله عليه روايت فرماتے ہيں:

جب رہیج الاول کی پہلی شب آئی تو حضور نبی کریم ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آ مندرضی الله عنها کوآب ﷺ ہے نہایت کیف وسر ورحاصل ہوا۔

دوسری رات حصول مقصد کی خوشخبری سنائی گئی، تیسری رات حضرت آمنه رضی الله عنها ہے کہا گیا ،اب اس ذات کے جلوہ فر ماہونے کا وفت آن پہنچاہے جواللہ ﷺ کی حمہ وثناء بہان کرے گا اورشکر واحسان بحالائے گا، چوتھی رات حضرت آ منہ رضی اللہ عنہا نے فرشتول کی بلند آواز سے تنہیج ساعت فرمائی ، یا نیجویں رات حضرت آمندرضی امتدعنها نے حضرت سیدنا ابرا ہیم ختیل اللہ علیہ اسلام کی زیارت کی ، وہ ارشاوفر مار ہے تتھے

اس نی جلیل کی مہارک باد وخوشخبری ہوجو کہ صاحب نور و جمال بُصْل با کمال کے ما لک ہوں گے اور مدح وثنا جن کولائق ہے۔

چھٹی رات حضور نی کریم ﷺ کے انوار وتخلیات ہے ایض وسا جگرگا اُٹھے ساتو س رات فرشتول نے بیت آ مندرضی اہلاعنہا کی حاضری دی جس سے فرحت وسرور میں مزید نکھار آگی، آٹھوس رات فرحت وسرور کے فرشتے نے نداک! حضور نی کریم ﷺ کی ولادت کا وفت قریب آگیا ہے۔

نوس رات لطف وکرم کے فرشتے نے ندا کی!حضور نبی کریم ﷺ کی والدہ ہے غم وآلام دور ہو گئے ہیں، دسوس رات خیف وثنی نے بشارتیں دیں گیار ہوس رات ارض وسو والول نے ایک دوسر کے وسیلا دالنبی ﷺ کی میارک باویں ویں ، بارھویں رات کے بارے میں حضرت آ مندفر ماتی ہیں کہ جاند نی رات تھی اور تاریکی نہتھی اور حضرت عبدالمطلب رضی الله عنداینی اولا دکولیکرحرم کی طرف گئے تنصقا کہ حرم کی شکستد دیواروں کی مرمت فرمائیں۔

### من العمل العمل المناطق المناطق المناطقة المناطقة

حضرت آمندرضي الله عنها فرماتي بين:

اس وقت میرے پاس مردوعورت کوئی نہ تھ ، میں اپنی تنہائی پررونے لگی اورساتھ ہی یہ کہنے لگی ، ہائے یہ تنہائی! ایسے وقت میں کوئی عورت نہیں جو میری مدد کرے ، کوئی سہلی نہیں جومیری دلجوئی کرے اور نہ کوئی خاومہ ہے جو مجھے سہارادے۔

حضرت آمندرضی الله عنها فرماتی ہیں: پھر میں نے یکا کیا ہے مکان کے ستون پرنظر کی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ پھٹ گیا ہے اور جاند کی مثل روشن چہرے والی جارعورتیں اس نے لکٹیں ہیں انہیں انوار و تجلیات نے اپنے اندر چھپار کھا ہے اور انہوں نے سفید رنگ کی جاوریں باندھ رکھی ہیں جن سے ستوری کی خوشہو آرہی ہے جھے یوں لگا کہ وہ ''عبد مناف'' کی بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک آگے ہوھی اور کہنے گئی:

اے آمند! تمہاری مثل کون ہے کیوں کہ تم "سید البشر اور فسحر رہیں ہو مسلم وسسم سے بیٹے گئیں، میں نے پوچھا آپ کون بیل ؟ کینے گئیں میں سے بیٹے گئیں، میں نے پوچھا آپ کون بیل ؟ کینے گئیں میں سب انسانوں کی مال حق اعلیہ السدلام ہوں پھران میں سے دوسری آگی بڑھی اور کینے گئی، اے آمنے! تمہاری مثل کون ہے؟ کہتم اس ذات مقدس سے حاملہ ہو جوطیب وط برعلم وعرفان کا سمندر اور حقائق ومعارف کا بحرب کرال، نور منور اور کا تات کا روشن راز ہیں ہے کہ کروہ میرے بو سمی جو نب بیٹھ گئیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے گئیں میں حضرت ابراہیم عدیدالسلام کی ہوکی سدارہ علیہ السدلام ہول۔ پھر تیسری آگے بڑھیں اور کہنے گئیں اے آمند! تمہاری مثل کون ہے؟ کہتم اس فرات ہو بھر آپ برکات سے حاملہ ہو جو اللہ پھر کے حبیب اعظم ہے اور صاحب مدح و ثنا ہیں، ہے کہ کروہ میری پشت کی طرف بیٹے گئیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے گئیں: میں آسسیہ کروہ میری پشت کی طرف بیٹے گئیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے گئیں: میں آسسیہ بنت مذاحہ علیہ السدلام ہوں۔

### العت كبرى وكالم

پھر چوتھی خاتون آ کے بردھیں، وہ ان تمام سے زیادہ خوبصورت اور حسن و جمال والی تھیں کہنے لگیں ، اے آ مند! سیری مثل کون ہے کہتم اس فخر علم و کا تئات سے حاملہ ہو جو برا بین و مبجزاتِ قاہرہ و باہرہ کے مالک، ولائل و آیات بینات کے حامل اور ارض وسا والوں کے سردار ذی وقار ہیں، سیکہ کروہ میر ہے سامنے پیٹے گئیں اور فرمانے لگیں: اے آ منہ السی کے میں کروہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگیں، میں مریب بنا کی کومیری جانب مائل کرو، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگیں، میں مریب بنا السیلام ہول اور ہم سب تمہاری والیہ ہیں اور ولا دت مصطفی اللہ خود مت سرانیا م دینے کے بیم آئی ہیں۔

" عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَكْمَلُ التَّسُلِيُمَاتِ "

حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: یہ گفتنگوس کر میں ان سے ما نوس ہوگئی اس دوران مجھے طویل القامت نوری پیکرنظر آنے گے جوگروہ درگروہ میرے جمرہ میں داخل ہور ہے تھے ان کی آوازیں باہم ما نوس تھیں لیکن زبان مختلف تھی جن سے سریانی زبان غالب تھی یول نظر آتا کہ مکان کی دیواریں میری جانب جھکی ہوئیں ہیں اور میرے دائیں بائیں نور کے نورانی صفے گردش کررہے ہیں۔

میلا دالنبی کی خوشی میں القد تعالی نے حضرت جبرائیل علیه السلام کوتھم فر مایا: اے جبرائیل! جنت میں پینے کے جام خوشبودار شربت سے لبریز کردو اور اے رضوان (خازن جنت)! جنتی حورول کی زیبائش کرو، مشک کے مند کھول دو، کیوں کہ مخلوقات کے سروار جناب احمد مختار ﷺ ظہور فر مانے والے ہیں۔

اے جبرائیل!محبوب اکبرے لیے جو کہ نور دالے اور سب سے مقرب داعلی ہیں قرب و حسال کے سجاد سے بھیلا دو اور مالک (داروغ جنم ) کو حکم دو کہ جنبم کے دروازے کھول دے۔

کروے، رضوان سے کہو کہ جنت کے دروازے کھول دے۔

\*\*\* 121 کی \*\*\*

اے جرائیل! جنتی پوشاک پہن کرزیین وآسان کے گوشوں میں ندا کر وہ بحب و محبوب اورطالب ومطلوب کے ملنے کا وقت آن پہنچا ہے، جبرائیل عدیدالسلام نے اللہ تعالی کے حکم کی تقییل کی اور فرشتوں کو مکہ مکر مد کے پہاڑ پر لا کر کھڑا کیا ان فرشتوں نے کعبہ کواپ نورانی پروں سے گھیرلیو، ان فرشتوں کے پاؤس شفید کا فور کی باولوں کی طرح تھے، اطراف و اکناف میں پرندے گیت الاپنے لگے اور جنگلوں اور صحراؤں میں جانو رخوشی و مسرت سے گیت گا اور جنگلوں اور صحراؤں میں جانو رخوشی و مسرت سے گیت گا نے لگے اور بیسب اللہ جل جلالہ کے تھم مقدی سے ہوا۔

حضرت آمندرضي الله عنها فرماتي مين:

وقت ولاوت القد تعالی نے میری آنکھوں سے تمام تجابات اٹھ دیے اور جھے سر
زمین شام میں بھریٰ کے محلات نظر آنے لگے میں نے تین عظیم جھنڈے و کیھے جومشرق،
مغرب اور کعبہ کی حجیت پرنصب کیے گئے اس عالم میں جھے پرندوں کاغول نظرا آیا، جن کی
جونچیں سونے کی طرح تھیں اور پُرُ سفید موتیوں کے مائل تھے، انہوں نے میرے ججرہ میں
آکر زروجوا ہرات، یا قوت و مرجان نچھاور کیے اور پھراللہ جل جلالہ کی تشیخ کرنے لگے میں
انہیں لمحد بہلحد اپنے سے دور کرتی تھی، اسی و دران فرشتوں کے گروہ آئے ان کے ہاتھوں میں
سونے چاندی کے برتنوں میں مشک وغیر اور مختلف خوشہو کیں تھیں جنھیں وہ بھیر تے رہے اور
بلند آواز سے رسول معظم بھی برصلو قاوسلام بڑھنے لگے۔

سیدہ آمنہ فرہ تی ہیں: چاند میرے سر پر خیمہ قکن ہوااور ستارے فوبصورت قند بلول کی طرح لئک کر چیکنے گئے، مجھے سفید اور کا فور کی شربت پیش کیا گیا جو مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ لئد اور برف سے زیادہ شعنداتھ، مجھے تخت پیاس محسول ہوئی تو میں نے اسے پی لیا میں نے ایسا مشروب بھی نہ پیاتھا، پیشربت پینے کے بعد مجھ پرایک نوعظیم ظاہر ہوااور میں نے دیکھا ایک سفیدرنگ کا پرندہ میرے کمرے میں آیا اور میرے دل پر سے پرواز کی۔

## 

# ﴿ الصَّلُوةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ ﴾

عَـلَيُكَ مِنُ بَابِ السَّلام عَلَيْكَ فِي جُنْحِ الظَّلَام عَلَيْكَ يَا مُظَلَّلُ بِالْغَمَامِ عَـلَيُكَ يَـا نَسُلَ الْكِرَام عَلَيْكَ يَا نَسُلَ الذَّبِيُحِي عَلَيْكَ ذَاالدُّيْنِ الصّحِيْحِيُ عَلَيْكَ ذَاالُعِلْمِ الرَّحِيْحِيْ عَلَيْكَ ذَاالنُّطُق الْفَصِيْحِي عَلَيْكَ ذُو الْوَجْهِ الصَّبِيْحِيُ عَلَيْكَ طَهَ يَا مُؤَيَّدُ عَلَيْكَ طَـهَ يَا مُمَجَّدُ عَلَيْكَ يَا مَهْدِي وَ هَادِيُ عَلَيْكَ أَحْمَدُ يَا مُحَمَّدُ عَـلَيْكَ يَـا زِيْنَ الْقِيَـامَةُ

ٱلصَّلْوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامِ ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلْوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامِ الصَّلُوةُ عَلَيْكَ السَّلَامِ ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلْوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلْوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامِ ٱلصَّلْوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام ٱلصَّلُوةُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَام

### المعت كبرى المالية

عَلَيْكَ يَازَيْنَ الْبِلَادُ عَلَيْكَ يَانُورُ الْعِبَادُ عَلَيْكَ يَانُورُ الْعِبَادُ عَلَيْكَ يَامُظُهِرَالرَّشَادُ عَلَيْكَ يَامُظُهِرَالرَّشَادُ عَلَيْكَ يَا نَسُلَ الْخَلِيْلُ عَلَيْكُ مِنْ بَابِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ بَابِ السَّلامُ

اَلصَّلُوةُ عَلَيْكَ اَلسَّلَامِ اَلصَّلُوةُ عَلَيْكَ اَلسَّلَامِ

الله ترصل على سِيرِ وَالْحُكَة يُوطِ الْقُلُوبِ وَوَ وَالْمِهَا وَعَافِي مِيرِ الْكِنْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُو مِلِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَيْ اللهِ وَاضْحَادِمُ وَمَارِكَ وَسَلِيْ

# 

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيْمِ

اَلَحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ العَلْمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ \_

اَللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ حَضَرْنَا مَوْلِدَ نَبِيِّكَ وَصَفُوتِكَ مِنْ حَلْقِكَ فَافْضِ عَلَيْنَا بِبَرَكَتِهِ حِلَعَ العِزِّ وَ التَّكرِيْمِ وَ اَسْكِنَّا بِحَوَارِهِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَمَتَّعْنَا بِالنَّظْرِ إِلَى فَرَكَتِهِ حِلَعَ العِزِّ وَ التَّكرِيْمِ وَ اَسْكِنَّا بِحَوَارِهِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَمَتَّعْنَا بِالنَّظْرِ إِلَى وَجُولِدِ وَ التَّكرِيْمِ وَ التَّكرِيْمِ وَ التَّكرِيْمِ وَ التَّكرِيْمِ وَ التَّكرِيْمِ وَ اللَّهُ الْإِلَيْمِ بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكرمِكَ يَا وَجُهِكَ الرَّامِ اللَّهُ الحِمِيْنَ .

اَللْهُمَّ إِنَّا نَسْمَلُكَ بِحَاهِ المُصْطَفَى وَ بِآلِهِ اَهْلِ الصَّدْقِ وَالوَفَا وَ بِصَحْبِهِ الاَبْرَارِ وَالشُّرَفَا ، كُنْ لَنَا عَوْنًا وَ مُعِيْنًا مُسْعِفًا وَ بَوِّنْنَا مِنَ الحَنَّةِ قُصُوْرًا وَغُرَفًا.

اَللهُ مَّ إِنَّا نَسْعَلُكَ بِحَاهِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ وَآلِهِ الاَحْيَارِ اَنْ تُكَفِّرَ عَنَّا اللَّهُ مَ اللَّهُ وَالاَحْمَارِ وَتَقَبَّلُ مِنَّا مَا اللَّهُ وَالاَحْمَارِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْ بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ قَلَامُهُ إِن اللَّهُ وَالاِحْمَارِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ قَلَامُ اللَّهُ وَالاِحْمَارِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ فَاللَّهُ عَلَيْرٌ وَالإَحْمَارِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ عَلَى اللَّهُ وَالإَحْمَارِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ عَلَى اللَّهُ وَالإَحْمَارِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ وَالمُحْمَارِ وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ وَالْمُحْمَارِ وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّكَ عَزِيْرٌ وَالْمُحْمَارِ وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْرٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا فَا أَنْ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### م المران المال الم

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ يَيْتِهِ الطَّيِّيْنَ الطَّاهِرِيْنَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَخْمَعِيْنَ وَإِلَى رُوْحِ أَيِيْنَا آدَمَ وَ أُمِّنَا حَوَّاءَ وَ مَا تَنَاسَلَ مِنْهُمَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَ المُمرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَخْمَعِيْنَ وَصَدَقَةً جَارِيَةً مِنْ جَنَابِهِ المُكرَّم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_

إِلَى رُوْحِ مَنْ كَانَتِ التَّلاَوَةُ الشَّرِيْفَةُ لِإَجَلِهِمْ وَسَبَبِهِمْ وَجِهَتِهِمْ وَ الشَّرِيْفَةُ لِإَجَلِهِمْ وَسَبَبِهِمْ وَجِهَتِهِمْ وَ الْمُعَلَّمُ الْمُولِةِ مَنْكَ الْوُرِّ اَلْوَلْ مَوْلَانَا رَبَّ العَالَمِيْنَ ، وَاوْصِل اللَّهُمَّ قُوَابَ هَذِهِ التَّلاوَةِ مِنَّا إِلَيْهِمْ وَاجْعَلْهُ الْوُرًا الْوَلِا عَلَيْهِمْ وَجَافَ الاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِمْ .

وَاقْسَحْ اَللّٰهُمَّ لَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ مَدَّ بَصْرَيْهِمْ وَ ارْحَمْنَا إِذَا سِرْنَا اِلَيْهِمْ كَذَٰ لِكَ اللّٰهُمَّ لَهُمْ وَ لِمُحَاوِرِهِمْ وَ لِسُكَّانِ تُرْبَتِهِمْ وَ لِسَائِرِ مَقَايِرِالمُسْلِمِيْنَ وَ لَنَا وَلِمَا وَلِمَا اللهُمْ لَهُمَّ اللهُمَّا وَلَمَ اللَّهُمَّ اللهُمَّا وَمَشَايِحِمَ اللَّهُمَا وَلَمَنْ اللَّهُمَا وَلَمَنْ اللَّهُمَا وَمَشَايِحِمَ مَشَايِحِمَا وَ لَمَنْ عَلَمَ مَنَا وَ لَمَنْ السَّامِعِيْنَ وَلِمَنْ اوَصَانَا وَ لَمَ مَنَا اللَّهُمَا اللهُمَانِ وَلِمَنْ السَّامِعِيْنَ وَلِكَافَةِ اَهْلِ الإِيْمَانِ السَّامِعِيْنَ وَلِكَافَةِ اَهْلِ الإِيْمَانِ السَّامِعِيْنَ وَلِكَافَةِ اَهْلِ الإِيْمَانِ السَّامِعِيْنَ وَلِكَافَةِ اَهْلِ الإِيْمَانِ السَّامِعِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ السَّامِعِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الطَّالِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الطَّالِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الطَّالِمِيْنَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الطَّالِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالْمِيْنَ وَالْعَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَلْمِيْنَ وَالْعَلْمِيْنِ وَلَا الْعَلْمِيْنَ وَالْعَلْمِيْنِ وَالْعَلْمُ لِلْعَلَمْ الْمُ الْعَلْمِيْنِ وَالْعَلْمِيْنَ وَالْعَلْمِيْنَ وَالْعَلْمُ لِلْمِيْنَ وَالْعَلْمِيْنَ وَلَوْلِلْمُ الْعَلْمِيْنَ وَالْعَلْمِيْنَ وَالْعَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِيْنَ وَلَعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لَلِيْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ

- - - مرد حضور ما الله الله كى بحول سے محبت
    - - الله سيرت رسول عربي التيليل
    - الله سنت مصطفى الطين المرجد يدسائنس
      - - العبدنبوي المفالي كانظام تعليم
    - المام حسن والفير اورخلافت راشده

      - الله سركار والله كل شان بزبان قرآن
- المرتضى والثنة (حديث باب مدينة العلم)
  - الله سيره كالال (حضرت المام سين الله)
    - اسلامى نظام عدل اور پاكتان
    - المعلى المسالكين شرح مرأة العارفين
      - الله تذكره حضرت يوسف ماييا
    - اسلامی احکام اورانسانی صحت
    - الوال زري كاانسائكلو بيديا

- البدئ والرشاد في سيرت خير العباد الماد في سيرت خير العباد
- الشفاء بعريف حقوق المصطفى سالية
- الله ييار برسول الفيري كي بياري زندگي
  - الله پیارے نی کافیان کا پیارا بچین
- الله بیارے نی اللہ اللہ کے بیارے جرنیل
- الله بیارے نی اللہ اللہ کے بیارے اقوال
- الله پیارے نی ٹائیلائے پیارے معاہدے
  - الله پیارے نی اللہ کا پیاراعہد شاب
  - الله پیارے نی گالیاتی کے پیاراخلق عظیم
  - الله بیارے نی گالانے کے بیارے فیلے
  - الله پیارے نی اللہ اللہ کے پیارے سفر
  - \* پیارے نی ٹاللے کے پیارے مجزات
    - الله بیارے نی اللہ اللہ کے بیارے خطوط
- الله پیارے نی اللہ اللے کے بیارے شب وروز
  - \* حضرت سيدناامام اعظم الوحنيفه ميلية
- الله مسائل جهيز وتدفين اورآ دابيزيارت قبور
- الله باتول سے خوشبوآئے (اشفاق احمے انٹرویوز)
  - الله نظامی بنسری (نظام الدین اولیاء کی ڈائری)

زاور بن الماركيث الماركيث الاهور درباد ماركيث الاهور

voice: 042-37300642 - 042-37112954 - 042-37248657

Email: zaviapublishers@gmail.com